

ر بیج الاوّل شریف کے پُر نور موم میں عاشقا مِصطفیٰ منی علیہ م

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ حسن ترتیب

| -   | -                                                                       |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 130 | عنوان                                                                   | 净水 |
| 11  | نخمه میلاد<br>ا                                                         | 1  |
| 12  | انتتاب                                                                  | 2  |
| 13  | نذرانه عقيدت                                                            | 3  |
| 14  | تقريفلات علماءكرام                                                      | 4  |
| 25  | تفتري                                                                   | 5  |
| 25  | جنثن ميلا ذحلوس مبيلا واورمحفل ميلا دكامفهوم                            | 6  |
| 26  | توشيحي عمبارات                                                          | 7  |
| 30  | مخالفین کی کئے روی                                                      | 8  |
| 31  | انداز ہد کتے ہیں                                                        | 9  |
| 33  | منکرین کے فخود سائمیۃ امور                                              | 10 |
| 34  | میلا دمنانے کے فوائد                                                    | 11 |
|     | حضور نبي كريم سائفائيا في في البكرام ويُؤلِّفن كمحفل مين اپناميلاد پرها | 12 |
| 36  | محضل مصطفى سأخوانينام اورتذ كره ميلا د                                  | 13 |
| 37  | سيدتناعا ئشەصىدىقە بىلىغادادرىتە كرەمىلاد                               | 14 |
| 37  | حضور نی کریم ساخ فاتیا نے سوموار کاروز در کھ کراپٹامیلا دمنایا          | 15 |
| 37  | حضور نبي كريم سيُ فياييني اورضيافت ميلاد                                | 16 |
| 38  | حضور ٹی کریم سائفا آپٹے نے اپٹااعز از بیان کر کے اپٹامیلاومنا یا        | 17 |
| 39  | تذكره پيدائش وبعثته اورمحفل ميلاد                                       | 18 |

# A THE PROPERTY OF THE PARTY OF

# جملة هوق بحق ناشر محفوظ بين

| مصطفع مصطفع<br>يرادق بريان في           | ام کاپ     |
|-----------------------------------------|------------|
| This of the party                       |            |
|                                         | س اشاعت    |
|                                         | لغيرار     |
| 200                                     | صلحات      |
|                                         |            |
| ميلاد پېلېكېشتن                         | <i>/</i> 1 |
| Math. 0222-4501530 25 A. F. L. S. Janin |            |

#### Z 2 24

مُنَدِياعِلَى صفرت دربارمادكيث الدمور • ضياعالقرآن حيني مُشْر دووْلا مود/كراپي • شيريرادرذاردو بازارلامور
 • شيريرادرذاردو بازارلامور
 • مكتبيغوشيه مول بيل كراچي • احمب كارپوريش داولپونژي • مكتبيغوشيه مول بيل كراپي • مكتبيغوشان رضار الدارموي • مكتبيغوشان رضار الدارموي • مكتبيغوشان رضار الدارموي • درماد كريت الدور • مكتبيه با با فريد بيا كيش شريف • درماد كريت الدور • مكتبيه با با فريد بيا كيش شريف

مكتبد فيضان رضار لح بروون وكل مجدما بيوال

نی کریم ساختانین کاعرش کے داکیں طرف قیام فرمانا۔

93

50

| 39  | تذكره نورانيت مصطفي مل فيايتم اورمحفل ميلاد                       | 19 |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----|
| 42  |                                                                   | 20 |
| 43  |                                                                   | 21 |
| 44  |                                                                   | 22 |
| 47  | ولادت مصطفی ال المالیم کے وقت اور کی بارش                         | 23 |
| 48  | حضور نی کریم سافالیج نے اپنے زمانے کی فضیلت بیان کر کے اپنا       | 24 |
| 40  | ميلادمنايا                                                        |    |
| 49  | حضور نی کریم ملافاتین نے اپنے قبیلے اورنسب کی فضیلت اورشرافت      | 25 |
| ,,, | بیان کر کے اپنامیلادمنایار                                        |    |
| 53  | صنور ہی کریم من فالد کے اپ اباؤ اجداد کی پاکیز گی اور شرافت       | 26 |
|     | بيان كرك ا پناميلا دمنا يا                                        |    |
| 54. | تذكره مفرنور مصطفى سان تاييز بربان مصطفى سن فالييز                | 27 |
| 55  | حضور ہی کریم سان کی کے اپٹی مخفل میں تمام انبیاء کرام بیل پر اپنی | 28 |
| 111 | الفشليت بيان كركا يناميلا دمنايا                                  |    |
| 57  | ایک انهم نکنه                                                     | 29 |
| 61  | اعلى معرت بينية كافرمان                                           | 30 |
| 61  | صنور نی کریم مل فائل نے اپنی احث کا ایک اہم مقصد صحابہ کرام       | 31 |
|     | تْخَالْقَةُ كَمامِ مِنْ بِيانَ كُرْكِ إِبِنَا مِيلًا وَمِنَا يَا  |    |
| 62  | في كريم مل تعليم في البين وسيلد المحتفرت أوم عليائلة كى توبه قبول | 32 |
|     | جونے کا واقعہ بیان کر کے اینامیلا ومنایا                          |    |
| 63  | ایک تضیه کا تصفیر<br>ضعیف صدیث کا عظم                             | 33 |
| 63  | ضعيف حديث كاعكم                                                   | 34 |

| _   |                                                                        |     |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-----|
| 93  | الله تعالى كا بني كرى پرمزول اور نبي كريم سافقائية كاخصوصي قيام _      | 51  |
| 94  | خصوصی نداءا ورککمات جمد کاعطا کیاجانا۔                                 | 50  |
| 95  | اہل ایمان کے آخری گروہ کی دوزخ سے نجات۔                                | 53  |
| 95  | تمام امتول كيليم في كريم من في ينهم كوشفاعت عظمي كا ختيار وياجانا_     | 54  |
| 96  | الشانعالى كاحضور نى كريم من فالايلام سيسوال                            | 55  |
| 97  | الثدتعالي كي طرف سے حضور ني كريم مان فائيليز كا استقبال                | 56  |
| 98  | الثدنغالي كاحضور في كريم مان فايميز كوابية ساته خصوصي نشست پر بنهانا_  | 57  |
| 99  | حصورنی کریم ملیفائید نے اپنا خاتم القبین ہونے کا اعلان کرے اپنا        | 58  |
|     | ميلا دمنا يا                                                           | S   |
| 101 | وجوبات افضليت مصطفى مان آينه اورمحفل ميلا و                            | 59  |
| 101 | جوامع الكلم كي وضاحت_                                                  | 60  |
| 102 | گياره جوامع الكلم _                                                    | 61  |
| 103 | تذكره فصاحت زبان مصطفى سفافاييز اورمحفل ميلاه                          | 62  |
| 104 | حضور نی کریم مؤفظ اید این ایک اہم خصوصیت" آدم عدائم کی                 | 63  |
|     | تحلیق ہے جی پہلے مقام نبوت پر فائز ہونا بیان فرما کرا پٹامیلا دمنا یا۔ |     |
| 105 | روایت مذکوره کی محدثانداسنادی محقیق                                    | 64  |
| 106 | حضور نی کریم مان این نے اپنے وسیع علم کے ذریعے صحابہ کرام              | 65  |
|     | تَفَاقَدُهُ كُلِمُعْلَ مِين قيامت تك كَي خُبري وع كرا پناميلا ومنايا   | 100 |
| 110 | حضور نی کریم مانظایم نے کا کات کی ابتداء سے لے کر کا کات کی            | 66  |
|     | ائتہاء تک کی فجریں وے کرا پنامیلا دمنا یا۔                             |     |
| 111 | حضور نبی کریم سانٹی پینم نے اپنی محفل میں صحابہ کرام جی آتی کے سامنے   |     |
|     | ا ہے وسیع علم غیب کا اظہار فر یا کرا پنا میلا دمنا یا۔                 |     |

| محضور کی کریم سالتفایین نے اپنے ذکر کی عظمت وفضیات بیان کرکے                       | 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ا پیٹامیلا دمنا یا۔                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| حضور نی کریم مانظیاتی نے اپنا خاص اعزاز اسب سے سلے اللہ                            | 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| تعالٰ کا آپ کونداء کرنا" صحابہ کرام ڈیاٹھ کے سامنے بیان کر سے اپنا                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ميلا دمنايا.                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                    | 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| اليزي آب الفلاة كرام في الله كرام في الله كرام من                                  | 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| بیان کر کے اینامیلا ومنایا۔                                                        | DSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                    | 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| کے نام بحع ولدیت اور خاندان حانیا'' صحابہ کرام جزایجز کر سا منر                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| بيان كركية بناميلا ومنايا_                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                    | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| کو پیچا ننا' صحابہ کرام ڈڈاڈٹن کے سامنے بیان کر کیا بنا میاا دمزایا۔               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| حضور نی کریم مانتاییز نے اپنی بعث کا ایک خاص مقصر" ای امر ۔ ک                      | 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| جہنم ہے بچانا" محالہ کرام ڈیائٹی کے سامنے بیان کر کیا پنامیاا دمنا یا              | TEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| حضور نی کریم سل تفایین نے ایک نبوت کی حقانیت بران فر ما کراینا مسلاومنا یا۔        | 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| "لفظ عوا تك" كمتعلق إمام وبسنيت احمد بضاينان مجريد مريط بي                         | 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| المنافة كالمحتال -                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                    | 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| دومكو يركي اينام الادمنايا-                                                        | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| حضور نی کریم ماخازیز زائی میاکی انگی سر ان کرچشر براک                              | 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| کی بر کتیں ظاہر کر کے اپنا میلا دمنایا۔<br>کی بر کتیں ظاہر کر کے اپنا میلا دمنایا۔ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                    | صفور ہی کریم سائنڈیٹی نے اپنے ذکر کی عظمت و فضیات ہیان کرکے اپنا میلا دمنا یا۔ حضور ہی کریم سائنڈیٹی نے اپنا خاص اعزاز ''سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا آپ کو تداء کرنا ' محابہ کرام بڑائی کے سامنے بیان کر گاپنا میلا دمنا یا۔ حضور ہی کریم سائنڈیٹی نے اپنی اہم خصوصیت '' قیامت بھی کی تمام ہیزیں آپ سائنڈیٹی نے سائنڈیٹ کے سامنے ہیں'' محابہ کرام بڑائی کے سامنے معنور ہی کریم سائنڈیٹی نے اپنی اہم خصوصیت '' جنتیوں اور جہنیوں میان کر کے اپنا میلا دمنا یا۔ صفور ہی کریم سائنڈیٹی نے اپنی اہم خصوصیت '' بہنی است کے ہرخش ہیان کرکے اپنا میلا دمنا یا۔ صفور ہی کریم سائنڈیٹی نے اپنی بھت کا ایک خاص مقصد '' اپنی است کے ہرخش حضور ہی کریم سائنڈیٹی نے اپنی بھت کا ایک خاص مقصد '' اپنی است کو ہرخش حضور ہی کریم سائنڈیٹی نے اپنی بوت کی طانیت بیان کر کے اپنا میلا دمنا یا۔ حضور ہی کریم سائنڈیٹی نے اپنی نوت کی طانیت بیان کر اپنا میلا دمنا یا۔ حضور ہی کریم سائنڈیٹی نے اپنی نوت کی اشامت کیلئے چاند کے میشند کی ختین۔ حضور ہی کریم سائنڈیٹی نے اپنی مبارک انگی سے پانی کے چھے ہیا کہ دو کھڑے کر کے اپنا میلا دمنا یا۔ حضور ہی کریم سائنڈیٹی نے اپنی مبارک انگی سے پانی کے چھے بہا کر دو کھڑے کرکے اپنا میلا دمنا یا۔ حضور ہی کریم سائنڈیٹی نے اپنی مبارک انگی سے پانی کے چھے بہا کر دو حضور ہی کریم سائنڈیٹی نے اپنی مبارک انگی سے پانی کے چھے بہا کر دو حضور ہی کریم سائنڈیٹی نے نے اپنی مبارک انگی سے پانی کے چھے بہا کر دو حضور ہی کریم سائنڈیٹی نے نے اپنی مبارک انگی سے پانی کے چھے بہا کر دو حضور ہی کریم سائنڈیٹی نے نہیں مبارک انگی سے پانی کے چھے بہا کر |

# نغمه ميلاد

حضرت آدم ابھی تھے مٹی و پانی کے مابین اس وقت بھی جلوہ کر تھا نور مصطفیٰ سی شیایج

وعائے ابراہیم، بشارت عینی اور سیدہ آ منہ کا راج دلارا جس سے محلات شام نظر آ گئے وہ لور مصطفی سن الایلے

جنت کے دروازوں پر لکھا پایا جس کا نام حفرت آدم نے کتنا پیارا ہے نام نامی محمد مصطفیٰ سل تھی جم

منا پیارا ہے نام نای حمد کی مقابلی ہیں۔ کوئی قلیل اللہ، کوئی ڈیٹے اللہ اور کوئی کلیم اللہ ان سب سے افضل میں ہمارے مصطفیٰ ساؤٹریٹی

حضرت جریل نے کھنگالا دنیا کے مشرق و مغرب کو حسرت جریل نے کھنگالا دنیا کے مشرق و مغرب کو

مرنيس إيا ايا فض جيدي محدمصطفى الناتيج

کر کے عقیقہ جگروں کا آپ سائٹی آپٹی نے خود میٹابت کردیا

کہ ہے سامی مصطفیٰ سانٹائیٹی منانا میلاو مصطفیٰ سانٹائیٹی حضرت نتویز کے لیے میاسی نعمت سے کم نہیں

كالمنسى بهانبول كالأب مطاد المعطق ملطانية وبنهان مصطفى ملطقية

مجراتی پر مجی اللہ کا سے دائی کرم ہو جائے اکا میں مصطفل دادین

لكعتا رب وه جر وقت نعب مصطفى سفاليا

نتیجاً کر: محرشعیب احد تجراتی آف حاجیواله گجرات

|     | 10                                                            |     |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----|
| 173 | ا بولهب کوخواب میل دیکھنے والا کون نتما ؟ _                   | 110 |
| 173 | روایت مذکورہ پرمحد ٹین کے تیم ہے۔                             | 111 |
| 176 | ایک تیمر دمنکرین میلاد کے گھر ہے۔                             | 112 |
| 176 | روایت بذکوره پرمنکرین میلاد کے اعتراضات ادران کے فقیق جوابات۔ | 113 |
| 177 | ایک خر دری بات به                                             | 114 |
| 177 | پېلااعتراض اوراس کاجواب_                                      | 115 |
| 180 | دومرااعتراض اوراس كاجواب_                                     | 116 |
| 183 | تيسرااعتراض ادراس كاجواب_                                     | 117 |
| 187 | پوتفااعتراض اوراس كاجواب_                                     | 118 |
| 189 | مخالفین میلاد کے مستند علماء کی تصریحات                       | 119 |
| 190 | یا فیجال اعتراض اوراک کا جواب_                                | 120 |
| 191 | غاتمة الكتاب-                                                 | 121 |
| 193 | باخذوامراجع_                                                  | 122 |
|     |                                                               |     |

#### 铁铁铁

喔

#### نذرانهعقيدت

فقیرا پنی اس کاوش کوعالمی میلغ اسلام، پیکرخلوص و محبت، زینت المشاکخ، پیر طریقت، رہبر شریعت عفرت علامہ پیر

صاحبزاده محمد احمد قا ورگی صاحب مدفلدالعالی مجاده نشین آستاندعالید قادر میده دُهودْ اشریف ضلع مجرات، پاکستان ۱۹۱

مناظر اسلام، مصنف كتب كثيره، ابروك المسنت، محقق اسلام، ييرطر يقت، د بهرشر يعت مصرت علامه مولانا

ابوالحقائق بييرغلام مرتضلي ساقى مدرى

قلعدد بیدار مصطفیٰ ملی فائیز آستانه عالیه مجدد بید، گوجرا نواله کی بارگاه میں نذرانه عقیدت فیش کرتا ہوں، جن کی علمی وروحانی سرپرتی اور رہنمائی سے فقیر میدھند عاشقان مصطفیٰ سان فائیز نیم کی خدمت میں پیش کرنے کے قائل ہوا۔ عمر قبول افتدز ہے عزوشرف

طلبگارشفاعت محد تنویروٹالوکی 0300-6182305 انتساب

حضور نی کریم ساخالیا کے والدین کریمین

حضرت عبداللدوحضرت آمنه طالعهٔ

کے نام اس امید پر کے قیامت کے دن حضور می کریم می افزاید م کی بارگاہ میں میری سفارش فرمادیں۔

گرقبول افتدز ہے مز وشریف

طلبگارشفاعت محمرتنو پروٹالوی 0300-6182305

مناظرا اللام ،ترجمان ابل حق مصنف كتب كثيره ، پيرطريقت ،ربيرشريعت

حضرت علامه بيرا بوالحقاكق غلام مرتضى ساقى مجددى حفظه الله تعالى

آ شانەغالىيەمجەد بىرگوجرانوالە

لحمدناه ونصلي ونسلم على رسوله الكريير

المالحد

زیر نظر کتاب فاضل نوجوان، صاحب عزم صمیم حضرت مولانا حافظ محر شویر القادری طولعمرهٔ کی محبت بھری کاوش ہے۔جس میں رسول کریم سائٹڈیڈیڈ کے''میلا وشریف'' سے تعلق رکھنے والی تمام روایات کو مختلف حوالہ جات سے ترتیب ویا گیا ہے۔ اور اپنے آتا کریم مانٹڈیڈ کی بارگاومیں بامید شفاعت ایک ہدیہ مہت پیش کیا گیاہے۔

راقم نے اسے سرسری طور پر دیکھا۔ وہ روایات جوفر واُ فر داُ اہلَسنت کی کتب ہیں موجودتھیں مرتب نے بڑی محنت کے ساتھ ان موتیوں کوایک ہی لڑی ہیں پر ودیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس کاوش پر اجرعظیم عطا فر مائے۔ اور ان کے لئے 'ڈریو نجات بنائے۔

آمين بحرمة سيدالمرسلين عليه الصلؤة والسلام

دعا<sup>گر</sup> ابوالحقائق غلام مرتضیٰ ساتی مجددی 16 محرم 1432 ھ/23 دسمبر 2010ء تقريظ

يا د كاراسلاف، پيكرخلوس ومبت بحسن ابلسنت

حضرت علامه پیرز اد ه ا قبال احمد فارو قی صاحب مذلله العالی

چیف ایڈیٹر ماہنامہ جہان رضاء لا ہور

بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

المحد للله ہمارے نو جوان اب تحریری میدان میں کافی فعال ہیں اور اپنے بزرگوں کے تحریری ورشہ کو بحسن و خوبی آئے بڑھا رہے ہیں۔ ای نو جوان طبقہ کے نمائندہ طالب علم حافظ محر تنویر قا دری میرے پائی آشریف لائے اور آئے ہی اس ملا قات میں انہوں نے یہ خوشخبری دی کہ وہ'' میلا ہے مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ "کے نام سے حضور سی نفیقین کی اجادیث کی خوشخبری دی کہ وہ وہ' میلا ہمصطفیٰ بزبان مصطفیٰ "کے نام سے حضور سی نفیقین کی اجادیث کی دورے کی مرشخبری دی کی اجادیث کی محبت میں ان کی محبت سودہ بھی دکھا یا ، میں ان کی محبت سے متاثر ہوئے بغیر ندرہ سکا۔ اور بڑی مسریت ہوئی کہ موصوف طالب علمی کے دورے ہی اپنے سے متاثر ہوئے بغیر ندرہ سکا۔ اور بڑی مسریت ہوئی کہ موصوف طالب علمی کے دورے ہی ایس سے متاثر ہوئے ہیں۔

میری نفیحت ہے کہ جوکام بھی کریں اس میں تحقیقی معیار کو ہر قیمت پر برقر ادر کھیں اور کوئی السی ہات نذکریں جس سے تحقیقی مزاج اور ذوق سیراب ندہو۔

میری دعا ہے کہ اللہ تعالی میری ملت کے نوجوانوں کوتنو پر قادری کی طرح باذوق بنائے اور علمی ،اد فی ضد مات انجام دینے کے قابل بنائے۔

> ەپىرزادەا قبال أحمد فاروقى مكتبەنبورىيالا مور

# تخریر ہے۔ بیس نے مولا ناموصوف کی دیگر تصالیف کومثلاً 1 شرح اربعین قاوری 2 سی تخفۃ العروس 3 جنت کے حسین مناظر 4 بجھرے موتی 5 جنت کی کشیں 6 جارے سے عقائد 7 موت کے مناظر 8 وعوت و تبلیغ کے بنیادی اصول و فیرہ کی ادخان کا ختام تشریص سے میں نامیل

8 دعوت وہلیج کے بنیادی اصول وفیرہ
کو ملاحظہ کیا بیتمام کتب بھی مصنف موصوف کی مدل اور بحوالہ ہیں۔ تقریر اور تحریر کا فیض دائی ہے۔ جس کا اٹکارٹیس کیا جاسکتا۔ بہی فیض مولا ناموصوف تقاریر وتصانیف کے ذریعے عامۃ الناس اور عوام وخواص کولٹارہ ہیں۔ آخر میں اللہ دھیاتی کیا رگاہ میں ناچیز دعا کو ہے کہ اللہ دھیاتی فیصور پر نورسٹی فیاتی ہے تصدق سے علامہ حافظ محد تنویر قادری مہ ظلہ العالی صاحب کے علم و محل موز و گراز اور زندگی میں برکتیں و محتیں عطافر مائے دیا اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں محد الناس کی دھوم مچی ہو اللہ کرم ایسا کرے تھی اللہ نات (رجسٹرڈ) محد اقبال قادری عطاری مدرس جامعہ صفیہ عطار پہلبنات (رجسٹرڈ) مدرس جامعہ صفیہ عطار پہلبنات (رجسٹرڈ) فیشلہ کی کوئی ڈسکہ روڈ سیالکوٹ

# تقريظ

فاصل جليل مصنف كتب كثيره ، بيكر خلوص ومحبت

حضرت علام جمحمد اقبال قاوری صاحب مدظلہ العالی
پر تیل دارالعلوم جامد صغیہ عظار پہلبنات، پکی کوئلی سیالکوٹ
جس مبانی گھڑی چکا طبیبہ کا چائد
اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام
اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام
اس دفت عالم اسلام جس نازک دور سے گزرر ہاہے اس کا نقاضا ہے کہ مسلمانِ عالم
کے دلوں میں حضور پر نور، شافع محشر سائیڈ پہنچ کی خوابیدہ محبت کو بیدار کیا جائے اور اس کے

ساتھ ساتھ و نیائے انسانیت کو آپ سائٹرائینم کی عظیم شخصیت کی طرف متوجہ کیا جائے۔ قرآن مجید نے نوع انسانی کے سامنے تاجدار کا نئات، لو بنی آ دم سن ٹرائیز کی مقدس شخصیت کا تاریخی نقطہ نظر سے تعارف کراتے ہوئے میں انکٹاف کیا ہے۔ کہ پیچھلی آسانی

كتابول بين آب سل فالين كي آمد آمد كاذكر موجود ب-

تحقیق نے بیہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دنیا کے تمام بڑے بداہب کی مذہب کی آبوں میں صفور شہنشاہ مدینہ ساڑھ آبنہ کا ذکر خیر موجود ہے۔ یہ بھی ہر رسول نے اپنی امت کوآپ ساٹھ آبنہ کی آمد کی خوشخری سنائی اور سب استیں آپ ساٹھ آبنہ کے لئے جشم براہ ہیں۔ یہ کا مُناتی اور عالمی حقیقت ہے۔ جس کی طرف کما حقہ تو جہنیں دی گئی اس قرآنی فقط کو میہ نظر رکھتے ہوئے عالم غیل، فاصل جلیل، مصنف کتب کشیرہ حضرت علامہ مولانا حافظ تو پر احمد و کھتے ہوئے عالم غیل، فاصل جلیل، مصنف کتب کشیرہ حضرت علامہ مولانا حافظ تو پر احمد قادری ناظم اعلی تحریک صوت الاسلام انٹریشنل نے دنیائے اسلام کے تمام مسلمانوں کے قادری ناظم اعلیٰ تحریک صوت الاسلام انٹریشنل نے دنیائے اسلام کے تمام مسلمانوں کے کئے میلاہ مصنفی ساٹھ آبین کے موضوع پر کتاب تحریر کی ہے۔ جو بردی معنی خیز، مدل اور بحوالہ

# پيكرافظاص ومحبت حفرت علامه بيير **سيد عا بدخسين شاه صاحب** حفظه الشاتعالی آستان عاليه شيكوال شريف بشلع پاکيتن

علی مدحافظاتنو پرقاوری حفظہ انڈرقل لیاائ کحاظ ہے بھی خوش تھیب ہیں کہ آستانہ عالیہ مادر پید ڈھوڈ اشریف ضلع عجرات سے وابستہ ہیں۔ تاجدار ڈھوڈ اشریف علامہ پیر مجدا تحد شاہ پہ ظلہ العالی کی ڈاٹ گرامی جہاں ظاہری اور باطنی علوم کا سرچشہ ہے وہاں عطاء وسخافیوش و پہ داست مہر ومروت اور خاتی وحمیت کا ایک ایسا پیکر ہے جسے دیکھ کرسلف صالحیوں کی یا د تازہ ہو پہ

ہ ل ہے۔

اس آستانہ عالیہ ہے وابستگی اور حضور قبلہ علامہ پیر مجد احمد شاہ بدظلہ العالی سجادہ نشین آستانہ عالیہ کا فیضان وکرم ہے جو قاور کی صاحب تصنیف و تا بیف کے شعبہ ہے وابستہ ہیں۔ چیش نظر کتاب جس کا نام' میلا و مصنفی سؤیز آپ نہ برزبان مصففی سؤیڈ پہر'' ہے۔ اس میں میلا و مصطفی مؤٹر آپ نے موضوع پر کشیرا عادیث جمع کی تکیں ہیں۔ جناب علامہ محمد تنویر قاوری و تا وی صاحب نے اپنی اس کتاب جس بیان کردہ احادیث کو کشیر حوالہ جات ہے مزین کرکے کتاب کی زینت کود و ہالا کیا ہے۔

دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسپے محبوب کریم سی تھا پہلے کے صدقہ سے مصنف کو دینی و و نیوی تعمقول سے مالا مال فرمائے۔ اور اس تصنیف کو اپنی بارگا و اقدی میں شرف قبولیت سے لواڑ ہے ۔ آمیین بیجیا کا سبید المہو سلمین میں ٹیٹیٹے میا گھ

> سیدعابد حسین شاه بخاری آستانه عالیهٔ نیکوال شریف خصیل عارف والا جنگ پاکپتن شریف

# تقريظ

حضرت علامه مولا ناشبيراحدرضوي صاحب مغظ الله تعالى تطبيب أعظم مميز يال، سيالكوك نحمد د و نصلي على رسوله الكريعه بشيم اللوالوَّخن الرَّحِيْدِهِ

مولانا محد تنویر صاحب ک کتاب "میلادمصطفی بربان مصطفی مران مصطفی مربان مصطفی مربان مصطفی مربان مصطفی می این استان می می این استان می می این استان می مفید بایا -

میرے خیال ہیں میلا و مصطفیٰ مؤنظہ کے حوالہ ہے بہترین کتاب ہے۔ مولا نامحد تو یرصاحب کی ابعض دوسری کتابین بھی دیکھنے کا موقع ملا۔ ماشاء اللہ مولا نا صاحب کی کتابین کافی مواد کے ساتھ ہوتی ہیں۔ دعاہے اللہ تعالیٰ مولا نا کومزید تلکی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان کی کتابوں کو ہر خاص دعام کے لئے مغید بنائے

شبیراحد رضوی خطیب جامع مسجد حقی بر بلوی منڈ پرخورو منصل ساہوالاا ڈائسمبرو پال ،سیالکوٹ 0321\_6183860

# مولا نامحرحسان قادري صاحب منفذالله تعالى

بن خطیب پاکستان حضرت علامه حافظ خان محمه قادری پر پل دارالعلوم محمد به غوشه دا تأکفر، بادای باغ، لا دور

جیسیا کہ دحمتِ دو عالم سائٹ آیا ہے کے فرمان سے واضح ہے کدائمان کے تین درجات ہیں، آج کے دور میں مسلمانوں کی اکثریت ایمان کے تیسرے درجے پر مشمکن ہے۔ دجہ یہ ہے کہ کفر کی ہوائیں آئی تیز ہیں کہ آنہوں نے مسلمانوں کے دلول ہیں جانے والے پڑا تول کو نہایت مدھم کر ویا ہے کہ دورے و کیھنے واٹا آئیں بچھا ہوائی تصور کرتا ہے۔ پر الحمد لللہ یہ سرور کو ٹین سائٹ آیا کہ کاصد قرے کہ ہمارے دلول ہیں اب بھی ایمان کے ٹیم روٹن چرائے موجود ہیں۔

کفر کی ان جواؤں کے ساتھ ساتھ چیزائی ہے'' بھی ہم ہے برمر پیکار ہونے کو تیار ہیں اور بیدو ہی اپنے ہیں جونجیروں ہے بھی تطرفاک ہیں۔ آئیس اپنوں نے ہاری تا تو ہوئے ہیں اہم ترین کروار اوا کیا ہے۔ آئیس "اپنوں ' نے ہارے ایمان کورٹے کر دیا۔ بدہ الوگ ہیں جو ہماری طرح محر بھی پڑھتے ہیں، ہم ہے زیادہ لجی ٹرائے ہی پڑھتے ہیں، ہم ہے بڑی داڑھیاں بھی رکھتے ہیں، ہم ہے بڑی داڑھیاں بھی رکھتے ہیں، ہم ہے بڑی داڑھیاں بھی رکھتے ہیں، ہم ہے زیادہ بھی کرتے ہیں، گرندی آئیس ہماری طرح یا داڑھیاں بھی رکھتے ہیں، ہم ہے بڑی داڑھیاں بھی رکھتے ہیں، ہم اپنی تا اور ندی انہیں ہماری طرح یا دور ندی انہیں ہماری طرح یا دور ندی اور ندی ہو تھے۔ مسلمان اس بات کے منتظر ہیں کہ کہ خور کو جس فی اور اپنی ہے اور اپنی ہو ہو تھی اور اپنی اور اپنی کی جھری ہے اور اپنی کے اور اپنی کے اور اپنی کے اور اپنی کے اور اپنی کو دیسے بی زندہ کر دے جس طرح من اور کی ہو گئی ہو جو تکم الی ہے دور ہے کے مسلمان اس بات کے منتظر ہیں کہ کہ خور کو دیسے بی زندہ کر دے جس طرح میا تھی دیسے بہانے دور اپنی کے اور اپنی کا ساتھ دیسے کر اس کو دیسے بی زندہ کر دے جس طرح میں بھی ہو جو تکم الی ہو جو تکم الی سے اور اپنی کو اور اپنی کرتے ہے۔

## تقريط معروف محافی، کالم نگار، شاعر محتر محمد صلاح الدین سعیدی صاحب هنظه الله تعال فائزیکٹر تاریخ اسلام فاؤنڈیش، الا مور بیشید اللوالو محمن الوجیٹیور بیشید اللوالو محمن الوجیٹیور

عزیز القدرحافظ محرتو برقادری ابھرتے ہوئے اور مطابعہ کا ڈوق رکھنے والے متحرک نوجوان ہیں وآپ کے قلم سے شرح ارابھین قادری اور سنی تحفۃ العروس کے نام ہے اُن کی مستنداور مدلل کتا ہیں قار کین تک آگئے چکی ہیں۔

> صلاح الدين سعيدي دُاتر کينٽر تاريخ اسلام فاؤنڈ پيشن، لا ہور

فاضل جليل مصرت علا مدطيب كفيل بيشتى صاحب منظه الله تعالى

جامعه ازهرشريف بمعر

بِشْمِ اللَّهُ الرَّحْشِ الرَّحِيِّمِ

محملة ونصلى على دسوله الكريد كاپ فطرت كيرورق پرجواحدرقم ند بوتا تونتش ستى ابھر ندسكة، وجودلورج وقهم ند موتا بي محفل كن فكان ند مولى جو ده امام امم ند موتا زين نه مولى، فلك ند موتاعرب ند موتا جم ند موتا

مرحبا! یا مصطفیٰ سفی خاکیم اے دوجہاں کے دالی! معرصبا!ا سے ماد دکتے الاڈل مرحبا! قابل رفتک و مثالثش ہے تیرانصیب! جوسب ڈھونڈ تے رہے دوتو نے پالیاں سالند کی دین ہے جس کو چاہے نواز د سے ۔ واللہ ایمختص ہو حمیته میں بیشاء ۔

آئی گارٹی گی برگت سے فرخندہ ہے۔ ان کی شوکت سے دفشندہ ہے۔ ان آئ کی شوکت سے دفشندہ ہے۔ ان آئ کی اعظمت سے تابندہ ہے۔ ان آئ کی گائشندہ ہے۔ ان آئ کی گوئشندہ ہے۔ ہاں نسبت کی بھی کیو شان ہے۔ کہیں عشمت کا نشان ہے مقتل جیران ہے۔ کہیں عشمت کا نشان ہے مقتل جیران ہے۔ کہیں عشمت کا نشان ہے مقتل جیران ہے۔ کیے مبارک ہو تیرکی نسبت عظیم الشان ہے۔

سور حمت خداوندی کے قرآن نظروہ جے چاہا ہے مجبوب کے ذکر کے لئے مختص فرما الدر مطاور قاعدہ یہ ہے جس کو خاص کیا ج ہے اس کے اندر مطاوب خصوصیات موجود ہوں۔ اللہ جل وعلانے میرے فاصل دوست حضرت علامہ جا فظا محد تنویر تناوری کو بیٹیا رخصوصیات سے نواز اہوا ہے۔ ان کی کتاب '' میلا و مصطفی ساڑھ آیا جم بربانِ مصطفیٰ ساڑھ آیا جمہ '' کا میں نے مطالدہ کیا۔ بیٹیاز خوبیوں کی حامل یائی۔

میلا و مصطفیٰ من شاہیم کی شرقی حیثیت کیا ہے؟ اس کے انعقاد کا مقصد کیا ہے؟ ہیہ بات و این نشین رہے کہ شریعت مطہرہ کی روشنی تیں ولائل قاطعہ سوجور میں اور اس کے انعقاد کے ہمارے بھائی حافظ محر تو یہ قادری نے میلاد شریف کے سلسد میں جو کام کیا ہے۔ آپ کے سامنے ہے، مجھ ناچیز نے بھی چند لمجھ اس کتاب کے مطالعہ میں صرف کیے ج آن کی جنتی بھی حوصلہ افزائی کی جائے کم ہے۔ انہوں نے تھوڑی کی محر میں اتن مفصل ا جا مج سنت تحریر کی جن جن میں ہر موضوع پر باحوالہ گفتگو کی تئی ہے۔ ایک نے رائخر نے لئے اس طرح سے تصنیف کرنا بہت مشکل ہے۔

ایک خوشی تو اس بات پر ہے کہ کوئی شخص تو ہے جو ایمارے بزر گوں کے علمی دریے اُ حقاظت میں لگا ہوا ہے۔ امید ہے کہ اور بھی بہت سے دلول میں ایسے چرائی روشن ہوں گے اور دوسری خوشی اس بات پر ہے کہ ٹی نسل میں دوسرے درجے کے مسلی ن بھی پیدا ہور۔ ایس ۔ جو اپنی زبان اور قلم سے شام ف ان میٹول "بلکہ پر ابول سے برسر پیکا رجوں سکے۔ فکر مند کی اس بات پر ہے کہ ان ایٹول کوسد ھارنے کے لئے پہلوگ کافی نیس کی آ

سر سندی ان بات پر سے ایان ایمول بوسر هار کے لیے سے یہ بوت کان بیل ہوا۔ جب کوئی شخص دین کی چائی ہے دنیا کو کھولٹا ہے اور اس کی بہاروں میں کھوجا تا ہے تو اس کے لئے والوس آ کراعمال کی چائیا ہے جنت کے دروازے کھولٹا بہت مشکل ہے۔ اور جو دین لہادہ اوڑھ کر دنیا میں کم جوتو اس کا والوس آ نا بہت مشکل ہے۔ اور وہ نجی پاک سائز آیئے نے کر ہز کے مطابق دین ہے اس طرح نکتا ہے جس طرح تیر کم ان سے نکل جاتا ہے۔

آپ میرااشارہ مجھ بی گئے ہول گے بیات یاور تھیں اسلام تلوار سنجیس مجھیلا تھراس بقاء کی خاطر آلموار اٹھانے کی ضرورت ہے۔ خواہ اس کے دشمن اپنے ہول یا پرائے۔ اس مقد کے لئے پہلے درجے کے مسمانوں کی ضرورت ہے جنہیں 'عرف عام' میں ابو کر وعمرو عثمان ہ

وحسين وخالد في أقدَّم يا لورالدين، صلاح الدين وليهي سلطان رحمة الدُّني م كهد سكة بين.

اللہ تعالیٰ نے تنویر بھائی پرایہ خصوصی کرم کیا ہے جواتیٰ کم عمر میں آئییں اتناعم عطا ہے۔ اللہ اٹییں اور پمیں مزید ہاتمل بنائے اور الن کے اور اعارے نیک کامول میں ہر کر فرمائے اور ساتھ تی ساتھ وفقت غرورت آئییں اور تھیں دوسرے درجہ بیس کر تی دے آئییں ویا گ

محمر حسان قا دری ملا جور

#### ية تقاريم

مناظراسلام ابوالحقائق عله مدييرغلام مرتضلي سماقي مجدوى حفظه الشتغالي

بِسْمِ اللوالزُّ مُنْ الرَّحِيْمِ

جشنِ ميلاد' جلوسِ ميلا داور محفلِ ميلا دكا مفعوم:

سیرجاننا ضروری ہے کہ جیشن میلا و طوب میلا واور محفلِ میلا و کامغبوم کیا ہے۔ تا کہ مسئلہ کی حقیقت روز روژن کی طرح واضح ہوجائے اوروری باب غلط ہمیوں کے جاتنقیدات اور غیر متعلقہ اعتراضات وفٹکوک وشبہات کا قلع قمع ہو۔

موواضح رہے کہ ہم اہلسنت و جماعت کے فزد یک نبی کریم مؤٹز آیا ہے کہ خاتت ولادت ا بعث آ با کا جداد اومہات وجدات فا ندان قبیلہ اور آپ مآن تیآیا ہے کی ذات وصفات اور جات ومقامات مدادی ومعاری کا ذکر کرنا'' ذکر میلا اور جس محفل بین آمیہ مصطفیٰ سائٹ آیا ہم اور ولادت نبوی کا ذکر چیئر جائے نواہ ہا قاعدہ ہو یا بغیر تدائی و ہلادے کے مسجد بیس یا معید بیس گھر بیس یا ہازار میں شہر بیس قصیہ وگاؤں بیس فرش یا عرش پڑسا معین تھوڑے ہوں یا زیادہ و واکر بین ہندے ہوں یا فرشتے' سامعین امتی ہوں یا نبی اہتی مبخلوق کرے یا خدا او کر مینا و وزکر بین ہندے ہوں یا فرشتے' سامعین امتی ہوں یا نبی اہتی مبخلوق کرے یا خدا او کر مینا و

رسول اگرم منی آپیلی کے میلاد پاک اور آید پرخوش مسرت فرحت شاومانی وخوش دلی کا اظہار کرنا ' ' بجشن میلاد' کہلاتا ہے۔ بیاظہ رخوش کسی بھی شرعاً جائز اور ستحس طریقے ہے کیا جاسکتا ہے۔ اس کیلئے کوئی ایک طریقہ مخصوص نہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ اہلسنت بیٹارفوا کد دشمرات بھی ہیں۔ جن کی تفصیل آپ کوائن کتاب میں ملے گی۔ چونکہ میرے فاضل دومت نے ایک کتاب کا نام ''میلادِ مصفیٰ من الآیا ہے مصفیٰ من الآیا ہے اس موالہ سے صطفیٰ من الآیا ہے ۔ مصطفیٰ مائے آلی ہے'' رکھا ہے اس موالہ سے صرف ایک دوایت ہے۔ ام الموسین حضرت عاکثہ ڈی ڈی ہے مروی ہے۔ رسول اللہ من اللہ م

### احكام حديث:

ال صديث مباد كه يه يديند بالتين واضح موككين \_

نى ياول كى ولا دىن كاۋ كركرنا ،سىنت نى سۇئىلۇپىرىم اورسىنت صى بەر بىلىۋىز ہے۔

2 میلاد کاذ کرا کہنے بیٹھ کر کرنا اسلاب نبی سی فنائیکم اور سلاب صحابہ جمانوں ہے۔

ام المؤمنين فاتفيا كاميزا و ذكر سننا - تابت كرتا به كه ميزا والنبي سن تاييم كا وكر سننا وسنت ام المؤمنين في في البياسي -

مذکورہ حدیث کے ثابت ہوا، میلا والنبی سؤنڈائیٹر کا ذکر، مجلس نہاعت جائز بنکہ سنت محبوبان خداہے۔ای طرح بے ثارروایات ایں جوآپ کو تباب بلااے مسل ہوجا کیں گی۔ کتاب میں درج کروہ تمام ولائل سے نبی اکرم سؤنڈائیٹر کے میلاو کا ذکر، میڈا و بیان کرنے کے لئے باتا عدہ محفل، مجلس کا انتظام، ساعت کرنا وظہر من افتحس ہے اللہ اتحال ہمارا ذکر محبوب کرنا لیک بارگاءِ عالیہ میں قبول فرمائے۔آ مین

بجالاطه ویسین صلی الله تعالیٰ علیه وسلیر نار تیری چیل پیل پ براروں عمدیں ربح الاقل سوائے اللیس کے جہاں یس بھی توخوشیاں منارہے ہیں

فیرا ندلیش حافظ<sup>م</sup>رطیب کفیل ج معة الازهر مصر

و جماعت کے بال مجی اس خوش کے اظہار کیلئے مختلف طرق موجود ہیں۔ مثلاً تعلی نماز کا روز واصد قد وخیرات النتیم تبرک ولنگز محفل و بزم اہتمام جنوس وجلسہ اور ویگر تمام ام جوشر کی طور پرمجود و پسند بیدو ہیں۔

#### - توضیحیعبارات:

میہ بات کمی دلیل کی مختاج ٹمیس تاہم دستاہ پر کے طور پر علاء است کی چند عہارات آڑ چیش خدمت جیں تا کہ حقیقت ہے نقاب ہوجائے ''منصف مزاج حضرات اس کا سراغ ا سکیس اور منکرین کے بلاوجہ پہیدا کئے گئے شکوک وشبہات سے دامن بچا کرصراط منتقیم گامزان دیں۔وہاللہ النتو فیق۔

امام جلال الدين سيوطي ميشية (متوفى 911هـ) كنصة بين\_

عندى أن أصل عمل البولدالذي هواجتماع الناس وقراة مأتيسر من القرآن ورواية الإخبار الواردة في مبدأ أمر النبي الشوماوقع في مولدة من الإيات. الخ. (الادكالخري الخراك المفروقة في مولدة من الإيات. الخراك المفروة القروة المفروة ال

تر جمدہ ''میرے نز ویک میلا دشریف دراصل ایک الیکی تقریب (مسرت) ہے جس میں لوگ بتی میرے نز ویک میلا دشریف دراصل ایک الیکی تقریب (مسرت) ہے جس میں لوگ بتن ہوکر بعقد رسہولت قر آن جید کی تلاوت کرتے ہیں اور نبی اگر میل فیڈائیٹ (کی دلاوت مقدسہ) کے ابتدائی امور کے متعلق جوا ها دیث وآثار وارد ہیں اور جو (عظیم) نشانیاں ظاہر ہو کی آئیس بیان کرتے ہیں۔''
علامہ مجھ بوسف صالحی شامی ٹریٹ (متونی 942 ھے) بیان کرتے ہیں:
مناسب تو ہدے کہ آب شائی ٹریٹ کی ولاوت میار کہ کے دن کو بی ذکر میلا و

علامہ مجھ بوسف صالحی شامی و اللہ (متونی 942ھ) بیان کرتے ہیں:
"مناسب تو بہ ہے کہ آپ النظائی آئی اللہ کی ولادت مبارکہ کے دان کو ہی ذکر میلاد
کیلئے نتخب کیا جائے تا کہ عاشورہ (دس محرم) کے داقعہ کی حضرت موئی علیاشا)
(کی طرح) مطابقت ہوجائے ،اور ایعن حضرات نے اس چیز کولمحوظ نیس دکھا'
بلکہ ان کے نزدیک میلنے کے کئی بھی دن ٹی ذکر میلاد درست ہے، بلکہ ایک

قوم سے بہاں تک منقول ہے کہ انہوں نے پورے سال کے تمام دلوں ہیں۔
اس کی وسعت دی ہے۔ (ہم بھی پورے سال ہیں میلادی مختل منعقد کرتے ہیں۔
ساتی ) پس بید و وبات ہے جس کا تعلق ذکر میلا دی حقیقت کے ساتھ ہے (کدو
تمام ادقات ہیں جائز ہے) اور چواموراس ہیں سرانجام دینے چاہیس وہ صرف نید
تیں کہ انتہ تعالیٰ کا شکر اوا کیا جائے اس کا ذکر کرتے ہوئے تلاوت ہوئوگوں کو
کھی نا کھلا یا جائے صد قد ہو آپ سٹا تھا تھی کی تعریف پر مشتمل زیر واقع کی ہے
معمورا شعار (نفت عوانی) ہوئی ہی ہوئین ہے دلوں ہیں آئی کی رغبت اور آخرت کے
معمورا شعار (نفت عوانی) ہوئین سے دلوں ہیں آئی کی رغبت اور آخرت کے
اعمال کا جذبہ پیدا ہو۔ " (سیل الحدیٰ وارشاد ، جلد 1 سلے 668)

علامدلائل قرری کی بیند (متوفی 1014 هر) تحریر فرمات بین:

دمین کهنا بول کداشت الی کفرمان القلاحیاء کدر رسول الآی قن السی آب مین کهنا بول کداشت الله کفرمان الآی قن مین آب مین آب کنید کرنست عظی (بهت بری فقت) بولے کی طرف رہنمائی ہے اور آپ کی تشریف آوری کے قصوص وقت کی تعظیم کی طرف اش روہ ہے۔ اگرید (امور) مہارج بول (اشعار وغیرہ) کداس کی مناسبت کی وجہ سے ان سے فوقی وسسرت حاصل بوتی بوتو میلاوش ایک مناسبت کی وجہ سے ان سے فوقی منسل گفتہ المیس (بک رفتے اول شوریف میں آئیس شامل کرنے میں کوئی منسل گفتہ المیس (بک رفتے اول شریف کے تام وقول اور راتوں میں مختل میلاوش میں اسی میند بیدہ ہے۔ (محلل میلاوش) علاوت قرآن کھانا کھانا مدت کر آن بھی اور آخرت کا جذبہ بیدا ہواور صاحب اشعار پر دھنا جی بارگاہ میں صلو قاوملام پراکھناء کرنا چاہے۔ "

(اَلْوروالُودِي فِي الْولد اللهِ فِي اَصْلُحُهِ 44-33 مُرِكَزِ تَعْقَيْنَاتَ اسلامِيشَاوِ اِنْ لَا جودِ) امام احمد رضا خان فاصل بریلوی مجینینهٔ (مثو فی 1321 هـ) کے والد کرا می امام الشکامین علامہ تی علی خان بریلوی مجینینهٔ (مثو فی 1297 هـ) ارقام پذیر ہیں۔ (بلور خالمامول فی الاحتفاء والاحتفال بمولد الرسول والتیجیم "منح 17-16)
ترجید: دولیحتی مولد کا تفوی معنی وقت ولاوت یا مکان پیدائش ہے اور ائمہ
اسلام کے نزدیک اس کا مطلب لوگوں کا جمع جوکر بقد ہو سہولت قر آ ان کی
تلاوت اور انبیاء کرام بیجم میں ہے کی نبی کی یاولی کی ولاوت کے متعلق وارد
جونے والی روایات کو پڑھنا کان کے افعال واقوال کو بیان کرتے ہوئے ان

الله علامہ غلام رسول سعیدی نے تکھا ہے: "اہل سنت و ہماعت کے مزد کیک رسول اللہ سائٹر آئیزیٹر کی ولاوت کی خوشی منانا اور سال کے تمام ایام عموماً اور ماہ رئیٹے الاول میں خصوصاً آپ کی ولادت کا وَکرِکُرِیا 'آپ کے فضائل ومناقب اور آپ کے شاکل وخصائل کو مجالس اور محافل میں بیان کرنا جائز اور مستحب ہے '

(شرع سی سلم جلد 3 اسنی 169) ۱۲ عفاوه از بن شارع مکتوبات امام ربانی ابوالبیان پیرمجر سعید احمد مجددی جیسته ۱۹۷۵ هه) نے

آپ ان این کی آید کا ذکر چیخر جائے وای محفل میلا وہے۔''

و المحلل میلادی حقیقت بیر ہے کہ ایک شخص یا چند آدی شریک ہوکر ضوص عقیدت و مجب حضرت رسالت آب می الجائیلی کی ولادت اقدی کی خوشی اور اس انعمت عظمی اللہ یہ کے شکر میں فرکر شریف کیلئے مجلس منعقد کریں اور حالات ولادت ولادت باسعادت ورضاعت و کیفیت نزول وی وصول مرجہ رسالت واحال معراج وجرت وریاضات و مجزات واخلاق وعادات آخصرت سی انتخابی نے عنایت فرمائی اور حضور کی برائی اور عظمت جو خدا تعالی نے عنایت فرمائی اور حضور کی برائی اور عظمت جو خدا تعالی نے عنایت فرمائی اور حضور کی تعظیم و تو قیر کی تا کید بوروہ خاص معاملات و فضائل و کمالات جن اور حضور کی تعظیم و تو قیر کی تا کید بوروہ خاص معاملات و فضائل و کمالات جن سے حضرت احدیث جل جالا لیے اپنے صبیب سائی ایکی گرافسوس اور تمام ظلو ق سے ممتاز فرما یا اور ای شم سے حالات ووا تعات احادیث و آثار محاب و کتب سے ممتاز فرما یا اور ای شم سے حالات ووا تعات احادیث و آثار محاب و کتب معتبرہ سے مجمع میں بیان کیے جا کیں ۔ الخ

(اذا تَةِ الاثام لمانتي مُل المولد والتيام منو 39)

المنافع المنا

المولد معناة اللغوى: وقت الولادة أومكانها واما فى اصطلاح الائمة فهواجهاع الناس وقراة ماتيسرمن القرأن الكريم ورواية الاخبار الواردة فى ولادة بنى من الانبياء أوولى من الاولياء ومدحهم بافعالهم وأقولهم. (ابانة الخالين بلدة مغر 361)

أن الاحتمال به يشتمل على ذكر مولدة الكريم ومعجزاته وسيرته والتعريف به ﷺ.

عِبَارَاتُنَاشَثْی وَحُسْنُك وَاحِدٌ وُکُلُّ إِلَّى ذَالِكَ الْجَبَالُ يُشِيْرُ انداذِيإِلَ فَنْف جِلِكِن مَعْمدوندعاسب كالجَيالَ يُكِيبُ

مخالفینکیکجروی:

می الفیمن اہلسنت نے جہاں ویگر معمولات اہلسنت پرعوام الناس کونہرایت فتیج اور خلط تا تر ات دیے ہیں ایسے ہی مسئلہ جشن میلا دا نئی سی خلاج کے متعلق بھی انہوں نے اپٹی کج مروق اُلٹی سون آ اور نیز ھی ڈ ہنیت کا شوت دیتے ہوئے برملا بیشور وغو نیا کر دکھا ہے کہ سنیوں نے فیرشر کی حرکات مخراف ت شرم دوڑن کے اختلاط تھی اور ڈاٹس ٹاج گانے اور ڈھول ڈھکے کا نام میلا در کھا ہوا ہے۔

حال تقد ہمارے ہال نہ ان چیز ول کا تصور نہ ان کیسے کوئی نرم گورٹیا اور نہ جہمیں ان چیز ول کی کوئی ضرورت ہے۔ بلکہ ان خرافات کی تر وید جی بمیٹ ہنا ہا ہسنت زبن قالم سے جہاد کرتے دہے ہیں۔ اوپر پیش کی گئیں کتب میں بھی ان حرکات پر کڑی تفقید موجود ہے اور عمور ایمارے بانیان محفل اور منظمین جلوں کے اشتہا رات میں بھی ان فیرشر کی امور سے اور عمور کی ان فیرشر کی امور سے اجتباب اور پر بیز کی گفین کے سلسلہ میں "خصوصی نوٹ" شائع ہوتے رہتے ہیں۔ سے اجتباب اور پر بیز کی گفین کے سلسلہ میں "خصوصی نوٹ" شائع ہوتے رہتے ہیں۔ کیان فیرت ہے جافیوں کی دہنی ہی اور اخلاق گراوٹ پر کہ آئیس فیر ذید وار لوگوں کی حرکا ہے بدتو و کھائی ویٹ بیل ڈیسر و ارد طرات کی بیون احت اور امورشر کی کی پابندی نظر کی حرکا ہے ہوئی ہوئی ہی بابندی نظر کی ورگوں گئیں آئی ۔ اور پھر کیا آئیس میونلا نے شرح حرکات صرف میا والیس می بابندی نظر کی بابندی نظر کی کے جانوں میں محفلوں میں جمعہ کے اجتماعات میں پروگراموں میں ای نظر آئی ہیں ۔ کیان کے جلسوں میں محفلوں میں جمعہ کے اجتماعات میں بھی ایک تا زیبا حرکات موجود و ڈوئیل ہوئیں؟

تو چھروہ جمت کریں ڈ کر میدا دکو بند کرنے کے مطالبہ سے پہلے اپنے ان' آمدنی کے ذرائع' ' کوروکیں مداری کو تائے لگوادی مساجد کوسیل کروادیں اور جلبے وجلوس رکوادیں

یہ تلہ وہ غیر شرکی حرکات سے محفوظ نیس ہوتے۔ اگر وہ ہمت کرڈ الیس تو انہیں آ نے اور دال ۵ بھاؤ معلوم ہوجائے گا۔

پھر تو وہ ج ہیت اللہ سے بھی تو پہ کرلیں گئے کیونک وہاں بھی غیر ذمہ دارلوگ غلط

ارفات کا ارتکاب کرتے چیں' ممکن ہے کل کلال یہ خود ساختہ مفتی قرآن مجید کی اشاعت

ایم پر بھی پابندی لگوانے کا سوچ ڈالیس کہ قرآن مجید کے اوراق زبین پر گرج نے جن اس میں میں میں جس کے جارت کی سے قرآن کی سید حرکتی اور گناولازم آتا ہے۔ اگر وہ اپنی رائے چی مختص چیل تو یہ امور

ان سے قرآن کی سید حرکتی اور گناولازم آتا ہے۔ اگر وہ اپنی رائے چی مختص چیل تو یہ امور

ان خرور سرانجام ویں جب ان سے فارغ موجا میں تو پھر جسیں اطراع کر دیں ہم کہ کھاور

انج ٹیال ان کے ذرے لگا دیں گئے امرید ہے کہ آئیس مسئلہ مجھ آجا ہے گا۔

بات کرنے کا مقصد صرف ہے تھ کرعمو آا ہیا ہوتا ہے کہ جرائی بھے کام میں بعض و نیادار لوگ اندا پہلوڈکال لیتے میں مشااً عیبرین کے موقع پر نماز از کروفکر کی تعلیم ہے اور مناسب طریقہ ہے۔ اندق کا اظہار درست ہے، مگر آج کل اس تصور کو دھند لا دیا گیا ہے، ایسے ہی نکاح کا مقصد ایک سنت پرعمل تھا۔ کی آج کل نکاح کے موقع پر کیا ہے تھٹیں ہوتا ایسے ہی بچ بہت اللہ پر ڈاکے پاریاں بھتی جیسے امور رونما ہوتے میں تو کیا اس سے ان امور کو بند کردینا جا ہے؟

پوریاں سامیے، ورروہ ہوئے ایس و حیاس ہے ان وروبدر روپ چہے، شہیں! بلکدامل عمل کو قد نم رکھ کرخرا فات کا قلع قمع کرنا چاہئے۔ کیونکہ ناک پر کمھی بیٹھنے سے کھی اڑاتے ہیں ناک نہیں کا نیچے۔ پچھونے ہیں پہو پڑھا کی توانہیں ہوگاتے ہیں اسر کوئیس جلاتے' پاؤس پر گندگی آ گئے تواسے دور ہڑاتے ہیں پاؤں نہیں کٹواتے۔ ایسے ای کی درست عمل میں اگر کوئی غیر شرق حرکمت کا ارتکاب ہوتواسے دور کرتے ہیں اسل عمل کا اٹکار کرنا نا دانی ہے۔

#### اندازېدلتے ھیں:

میں الفین کے بیاس جب'' ذکرِ میلاڈ'' اور' الحفلِ میلاڈ'' یا''جھن میلاڈ'' کے خلاف قرآن وحدیث کی کوئی دلیل ٹیس رہتی کہ جس میں اس عمل خیر کونا جائز کہا گیا ہوتو و واس ہات عقل ہوتی تو خدا سے نہ اڑائی کینے یہ گھٹاکی اُسے منظور بڑھانا تیرا

#### منکرین کےخودساختہ امور:

اگران تیره بختوں کو ذکر میلا و سے موجود انداز پراعتراض ہے تو یہ بھی ان کی اندرونی بغاوت اور قلبی شفاوت کا آئینہ دار ہے کیونکہ کتنے تئی ایسے دینی امور این جنہیں یہ لوگ سینے سے لگائے ٹیٹھے ایس ۔ جبکہ وہ اس انداز میں قرآن وحدیث اور عمل سحابہ بڑائی ہے ہرگز ثابت نیس ۔ تو کیا پھر بھی ان لوگوں کا ذکر میلاد پر اعتراض ان کی رسول وشمنی یاذکر رسول مؤنٹائی کی سے چڑاور عداوت کی روش ولیل ٹیس ؟ بناسے؟!

- (1) کیا جلیغ' تدریس' تقریز تحریز تنظیم کا موجوده انداز ظاہری دور رسالت میں موجود تھا؟
- 2) کیا آپ لی آیا ہے موجودہ انداز کے مداری مساجد کارات میں نمازا عہادات تعلیم وزبیت کا کو لُ مُل اپنایا؟
- (3) کیاتعلیم وزبیت کیلئے مروجہ انداز میں حضور اکرم میل نوایو پاسحابہ کرام جی میم ا نے کتب رسائل کتا ہے اوراشتہا رات واسکیکرز وغیر وشائع کیے؟
- (4) کیا تبلیخ وین کیلئے کی قشم کی کو کی تنظیم سازی جوامیر نائب امیر و دیگرعهده جات پرمشتل موفر مائی ؟
  - (5) كياتبلغ اورج بيت الله كيليح مروجه مغراضيار فرمايا؟
    - (6) زكوة كيليم مروج بمكداداكيا؟

(7)

کیا قرون علاشہ میں وابو بند کا اجتماع' مریدے کا سالانہ اجتماع' اہل حدیث کا نفرنس سیرست النبی مل نظیانیم کا نفرنس شہداء المحدیث کا نفرنس جشن صدسالہ وابو بند کھاری کے سالانڈ ماہانہ کہفتہ وار دروس وغیرہ کوئی انڈیٹ مانا ہے؟ پراٹر آئے جیں کہ میں بھی میلا و مصلفیٰ ساتھا پینم کی بڑی خوشی ہے اور کون مسلمان ہے جے سے سے خوشی شد ہو اسلمان ہے جے سے سینوری شد ہو اسلمان ہوتے ہوئی شد ہو اسلم بات ہے ہے کہ اس طریقہ سے میلا و منانا قرآن وحدیث اور عمل صحابہ شخ آئی سے ثابت نہیں ۔ اسلمان کے بدعت اور غلط ہونے بیس شکے ٹیس کی خیس ۔

جوا ہا گذارش ہے کہ جا رہے کی جی جا کر طریقہ ہے ڈکر میلا دکرنا درست ' ہے مروجہ طریقہ کو کی بھی ذامہ داری کم نے ضروری قرارٹیش دیا۔ اگر خالفین اپنے دعویٰ بش ہے تیں توصرف ایک فتو کی ایسا دکھا دیں جس بش موجودہ مروجہ انداز شارینائے دالے کو بلگتی جہنمی کی مذہب دخیرہ قرار دیا تھیا ہو۔ اعتراض صرف ان لوگوں پر ہے جومطلقا تحقی میلا داور ذکر میلا دکوحرام ناجا کر اور فلط کہتے ہیں۔ مثلا

> خالفین کے آیک گروہ کے قطب الارشادر شیر گنگونی نے لکھا ہے: "انعقاد جنس مولود بہر حال نا جائز ہے"

(التأوي دشيرية صفي 130 مطبور محرسعيدا ينز تمين كراچ) التأوي دشيرية صفي 130 مطبور محرسعيدا ينز تمين كراچ) الحديث استعمل سنفي في ميلا وكولعت قرار دي ب- (التأوي سلفية صفير 19) (است تعفو الالله)

مخالفین کایک گروہ کے مغسر صلاح الدین بوسف نے عید میلا وکو "بیساراانداز غیراسلامی "کلھاہے۔ (عید میلا ڈسٹو 5) غیراسلامی "کلھاہے۔ کایک گروہ کے امیر حمزہ نے اسے "بڑی ہی خطرناک اور ایمان شکس حرکت "کلھاہے۔ (شاہراہ بہشت سنے 131)

للبندا ایسے لوگوں کا اِس ذکر رسول مؤخؤتی کو بند کرنے کیلئے ایسے ایسے ایمان شکن باطل پروراور دین سوارفتو سے یقیناً ابولہب ابوجہل اور مشرکیین مکہ کی گندی ذہنیت ہے بھی کہیں بدتر چیں۔اٹییں متعلوم ہونا چاہئے :

مٹ گئے مٹنے ہی اسٹ جائیں گے اعداہ تیرے نہ منا ہے نہ سٹے گا مجھی چرچا تیرا مصطفیٰ ما فیالیہ سے وابستہ ہیں ۔ آپ ما فیالیہ کے بعد کوئی (نیا) ٹی ٹییں۔
مصطفیٰ ما فیالیہ سے وابستہ ہیں ۔ آپ ما فیالیہ میں اضا فدا ور آپ ما فیالیہ کی سیر سے مقد سہ کو
میلا دمنا نے سے محبت دسول ما فیالیہ میں اضا فدا ور آپ ما فیالیہ کی میر سے مقد سہ کو آ کندہ مومن کیئے سر مایہ حیات ہے۔
محبان رسول می فیالیہ کو جماری والوت ہے کہ آ کندہ صفحات میں میلا و مصطفیٰ میں میلا و مصطفیٰ میں میلا و مصطفیٰ میں میلا و مصلفیٰ میں میلا و مصلفیٰ میں میلا و مسلم کی ہے۔
میں اور پھر آ و ہم سب ال

فلدول کی کیا مروت کیجئ پھیٹرناشیطان کا عادت کیجئ ذکر آیات ولادت کیجئ بارسول اللہ کی کثرت کیجئ جان کافر پر آیامث کیجئ

وقمن احمد پر شدت سیجی ذکر ان کا چیمٹریئے ہربات میں مثل فارس زلز لے ہوں مجد میں غیظ ش جمل جا کیں بدینوں کورل سیجئے چرچا اٹیس کا صبح وشام

خیراندیش ابوالحقائق غلام مرتضیٰ ساتی (8) كياقرن ول يس بعوك برتاليس احتباجي علي علي علوس بوت تقديم هاتو ابرهاد كم ان كنتم صادقين.

اگریچ ہوتو دلیل ناؤ!ادراگر بیہ کوکہان پروگراموں کا مقصد انتیاج وین "اور" عظمت
رسالت" کا اظہار ہے ان کی اصل پہلے زمانوں ہیں موجود تی آئے صرف طریقہ بدل کیا ہے۔
تو ہم بھی ہی کہ کئیں گے کہ آمدِ مصطفیٰ سائنڈی پہر میلاوصطفی سائنڈی پہر ذکر ولادت بھی میلاوی میلاوی اور جشن میلاوی اور جشن میلاوی اور جشن میلاوی اور جشن میلاوی مقصد اور حمل صحابہ جھ ٹی ٹیز میں موجود ہے کی محفل میلاد اور جشن میلاوی مقصد ہے صرف انداز بدل کمیا حقیقت نہیں برلتی ۔

ہم انداز بدل کمیا حقیقت وی ہے کیونکہ انداز بدلنے سے حقیقت نہیں برلتی ۔

ہم انداز بدل کمیا حقیقت وی ہے کیونکہ انداز بدلنے سے حقیقت نہیں برلتی ۔

ہم انداز بدل کمیا حقیقت ہیں ہے دور ای ہے ایسے می آمدِ مصطفیٰ من الماؤیل پر خوشی اس وقت ہمی تھی اور آئے جی جدید آلات سے جور ہی ہے ایسے می آمدِ مصطفیٰ من الماؤیل کمی ہمیا۔

ہمی تھی اور آئے جی جدید آلات سے جور ہود ہے۔اسے بھی کوئی صاحب فاط آئیں کہ ہمایا۔

میں تھی اور آئے جی جدید انداز میں موجود ہے۔اسے بھی کوئی صاحب فاط آئیں کہ ہمایا۔

میں تھی اور آئے جی جدید انداز میں موجود ہے۔اسے بھی کوئی صاحب فاط آئیں کہ ہمایا۔

## میلادمنانےکےفوائد:

ميلاد منابيا كردج ويل فوائد ين

جیے ہادے سرکار ہیں ایسانٹیں کوئی ، میلا دمنا کرختم نبوت کا اعلان عام کرتے ہوئے ہم بتادیے ہیں کہ ہم آج بھی دامن ( جُمعَ الزوائدُ عليه 8 منخر 332 )

## سيدتناعائشه صديقه ﷺ اور تذکره ميلاد:

## حضورنبیکریمﷺنے سوموارکاروزورکھکراپنا میلادمنایا:

حضرت ابوتناً وہ انصاری بافتی بیان کرتے ہیں کہ:

ترجمہ: '' پیشک رسول القدم اللہ آئے ہے ہے سوموار کے دن روز ہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ عظیمہ نے ارشاد فر مایا: '' بیدوہ دن ہے جس دن میر ک دلادے ہوئی اورای دن میری بعث ہوئی اورای دن میر سے اوپرقر آن ناز ل کیا گیا۔''

(مليح مسلمُ جلد1 صفى 368 مسن كبرئ للنسائيُ جلد2 رقمُ الحديث 38182 من سنن كبرئ للتبيقيُ جلد4 صفى 286 وقم الحديثُ صفى 179 مسندا مام احد بن صنبلُ جلد5 صفى 296 -297 مشكوة المصافحُ صفى 179 مصنف عبدالرزاقُ جلد4' صفى 296 مسندا بويعلى موصلي جلد1 'صفى 134 'رقم الحديث 44) \_

## حضور نبیکریم ﷺ اور ضیافت میلاد:

حضور سرور کا کنات مل تفرید فرف اینا میا دشریف منات موے اور الند تعالی کا

# بشير الله الزَّحْلي الزَّحِيُّـير

## محفلِ مصطفى السياور تذكره ميلاد:

حضور نی کریم سازی آین علی بین اینا میلاد پڑھ کر اپنا میلاد منایا چنا نی حضرت عرباض بن مارید خاتی اپنا میلاد منایا چنا نی حضرت عرباض بن مارید خاتی النا بید کرد خوار بی کریم مین آیا بیان کرتے ہیں کہ حضور نی کریم مین آیا ہے ارشاد فرایا:

الی عند الناسم کتوب خاتی النبیدی وال ادمر لینجول فی طیفته وساخیر کم باول امری الادعوة ابراهیم وبشارة عیسی ورؤیا احق النبی رأت حین وضعت می وقد خرج بها نور اضاء لها منه قصور الشام.

ترجہ: '' بیشک بٹس الند تعالیٰ کے نزویک آخری نمی کھھا ہوا تھاجب آوم ظاہر نیا این خمیر میں الوت رہے منظم بٹس تر کو اپنی پہلی حالت بتا تا ہوں ہیں وعائے ایرانیم (بیونی) ہوں اور بشارت عینی (طانیم) ہوں اور اپنی ماں کا وہ نظارہ جول جو انہوں نے میرے میلا دکے وقت ویکھا کہ ان کے سامنے ایک ٹور ظاہر ہواجس سے ان کیلئے شام کے محلات روشن ہو گئے۔''

(منداه م احمد بن عنبل جدر 4 "صنح 7 1 1 مشكل ة المصابئ" صنح 3 1 5 ما مجم الكبيرللطير النا " جلد 18 "صنح 252 حلية الادبياء جلد 6 "صنح 89 -90 والأل المنهة " جد 18 "صنح 346 ميح انن حبان جلد 14 "صنح 313 مرقم الحديث 6404 ما رخ كبيرله بخارى جلد 5 "صنح 346" قم الحديث 6 1 7 1 7 8 5 7 مندطيالى صفح 5 1 1 قم الحديث 1 4 1 مينداللرون الحديث 6 1 7 1 / 7 8 5 7 مندطيالى صفح 5 1 1 قم الحديث 1 4 1 مينداللرون جلد 1 صنح 46 قم الحديث 113 ما الميرة والمنبوة لا بن عما كراً جد 1 صنح 127 ما البدائية والنمائية جلد 2 "صنح 275 منجم الزوائد" جلد 8 "صنح 222 نصائص الحبيب للمنبوعي جند 1 صنح 79 مندائي جلد 1" صنح 275 مندائيا المين جوزي جند 2" صنح 8 2 مندائيا مين لطبر انى جد 2" منح 4000 أرقم الحديث 1582)

حافظ یُشی فرماتے ہیں کہ 'اس حدیث کی مندھن ہے''۔

क्री

#### منايا:

رسول الشرس في المايا:

كرامتي عنزبر بي ولزيت مختومامسر ورأ. ر جمہ: "میراے دب کے ہال میری بیگی کرامت (اعزاز) ہے کہ میں فتند

شده واور ناف بريده پيدا هوا"\_ ( جَمِعُ الزوائدُ جِلد 8 منح 391 \_ أعجم إلكبير الطبر إلى الجلد 2 منح 59 \_ ولاكل المنوع الجلد 1 ا منى 100 لا في تعيم \_ الشفاء العريف حقول المصطفى مل تنتيهم عبد 1 منو 54)

🖈 نی کریم علی نے ارشاد فر بایا:

اولماخلقاتلەنورى ا

ترجمہ:"اللہ تعالی نے سب سے پہلے میر سانورکو پیدافر مایا"

( زرقاني شرح موابب لدنيه جيد 1 مسلح 48 مداري النهوة البلد 2 مسلحه 2 مرقات الفاتع البلاء " سغير 167 \_مطالع المسر ات مغير 129 يتغيير روح المعاني عبله 5 جزء 8 صغير 71 يمكوّبات امام رياني وفترسوم كنوب فمبر 122)

تذكره پيدائش و بعثت اور محفل ميلاد:

حضور نبی کریم علی نے اپنی پیدائش اور بعثت کا تذکرہ کر کے اپنا میلادمنا پار

مرور كا مُنات مَنْ فَإِيْهِمْ فِي إِيلَ بِيدِ أَنْشَ اور بحث كِمْتَعَلَق ارشاد قرمايا:

كنت اول النبيين في انخلق وآخرهم في البعث ترجمہ: 'میں پیدائش میں قمام انہاء پیھے سے اول ہوں اور بعثت میں سب ہے آ خر ہوں۔''

( ولأكل المنبوة إن بي تيم جد 1 " صلحه 6 \_ بحسائص كبرئ جلد 1 \_ درمنشود جد 5 " صنح 185 \_تقرير ابن كثير علد 3 اصفي 469 }

تذكره نورانيتِ مصطفى ﷺ اور محفل ميلاد:

شکرادا کرتے ہوئے اپنی ولاوت کی خوشی میں بکرے ذریح کرے ضیافت کا ا ہتمام کیا۔ چنانچ دعفرت انس شانٹ بیان کرتے ہیں کہ:

ان النبي ﴿ عَنْ عَنْ نَفْسَهُ بِعَدَ النَّبُورُ

ترجم، المنهي كريم ما الفائد في اعلان الوت كراحدا بنا عقيقه كيا\_"

(سنن كمرى للنهيم في 130 مني 300 من 1300 من الحديث 43 له أن الهاري جلد 9 مني 595 و تهذيب النائجاء واللغات ُ جلد 2° صلح 557 ُ رقم الحديث 962\_ تهذيب الحبديبُ عبله 5′ صلح 340 ° رقم الحديث 661 رتبذيب الاكمال جند 16 مملح 32)

حضرت امام جلال الدين سيوطي مُرِينية التوفي 11 هاس حديث مبارك ب میلادالنبی مؤفزایش پرخوشی کااظهار کرنے پر استدلال کرتے ہوئے تحریر فرماتے

'' يوم ميلا د النبي مانغلاً يُهِ منائع كيوالدے ايك اور دليل مجھ پر ظاہر ہو كَ ب فص المام تعلق موالد في معرت أس طافو الله عنقل كيا ب كد أي كريم من تاييج نے املان نبوت كے بعد فود اپنا عقيقه كميا، باوجود اس كے كم آپ اُنٹائینے کے دادا عبدالطلب آپ اُنٹائینے کی پیدائش کے ساتویں روز آب مَیْ تُفَایِمْ کا عقیقه کریچکے تھے۔ اور عقیقہ دو ہارٹیس کیا جا تا۔ پس بیوا قعدای پر محمول کیا جائے گا کہ آپ مؤٹراتی لم نے اپنے آپ کو اللہ کی طرف سے رحمة للعالمین اور اپنی امت کے شرف ہونے کی وجہت اپنی ولاوت کی ٹوٹی کے اظہارے کے لئے خود عقیقہ کیا۔ اک طرح ہمارے لیے بھی مستحب ہے کہ ہم بھی حضور مانتی پینے کے بوم میلا و پرخوش کا اظہار کریں اور کھانا کھلائیں اور دیگر عيادات بحيالا كمي اور فوشي كااطبيار كرين " " ( حسن المقعد في عمل المولد صلى 65°64)

حضورنبي كريم فيالك كرنه الهنا أعزاز بيان كركم ابناميلاه

لورے کروہوں میرے نورے روحانیوں میرے لورے فرشتے میرے لور ے جنت اور اس کی تمام تعتیں میرے نور سے ، سانوں آسانوں کے فرشتے میرے تورے سورج و چانداور ستارے میرے تورے بھٹل وتو قیل میرے نور ہے، شہداء معادت منداورصالحین میرے تور کے لیش سے ہیں۔ پھرانند تعالیٰ نے بارہ ہزار پروے پیدا فریائے تو انتد تعالیٰ نے میرے تو رکے چو تھے جز کو ہر پروہ میں ہزار سال رکھا اور سیدمقامات عبودیت سکیپند صبر اور صدق یقین تھے۔ توانشد تعالیٰ نے اس نور کو بڑار سال تک اس پر دہ میں خوطہ زن رکھا۔ جب اسے ان پردول سے نکالا اور اسے زیان پرمشمکن کیا تو اس ے مشرق ومغرب بول روثن ہوئے جیسے تاریک رات میں چراغ۔ مجرائندتعالی نے حضرت آ وم میابندہ کوز مین ہے پیدا کیا توان کی پیشائی میں تورركها بهجراء يثيث عليتناكا كي لحرف نتقل كياء يجروه طاهر يصطيب ورطيب ے طاہر کی طرف بھٹل ہوتا ہوا عبداللہ بن عبدالمطلب کی پشت میں اور حضرت آمنہ بنت وہب کے شکم میں آیا۔ پھر اللہ تعالی نے مجھے دنیا میں پیدا فرماکر رسولوں کا سردار آخری ٹبی رحمۃ للعالمین اور روشن اعضاء والوں کا تائد · ہٹایا۔اےجابرایوں تیرے ٹی کی تخلیق کی اہتدا ہو گی۔''

(الجزء المفقودس منسف عبدالرزاك رقم الدين 18 ـ المواهب النديط جلد 1 صفح 17-72.
شرح شناه المقارئ جلد 2 صفح 416 ـ مولدالردى في المولدالنوى صفح 42 تا 25 ـ وقائق الإخبارا باب في تختيق تورجه مانديج بنا حلد 10 مولدالردى في المولدالنوى صفح 106 ـ تشف المخاص 311 اور 312 ـ عقد الجواحر الشين جلد 1 ص 34 ـ 330 ـ السيرة التحليب جدد 1 ص 50 ـ تاريخ المختين جلد 1 ص 50 ـ تاريخ المختين جلد 1 ص 50 ـ تاريخ المختين جلد 1 صفح 19 المحتود 19 مولاك المنتان المنتان من المؤلف المختود 19 أكان المختود 19 أخر المنتان المنتان المنتان من المحديث المنتان المنتان من المحديث المنتان المنتان من المحديث المنتان من المحديث المنتان من المحديث المنتان المنتان من المحديث المنتان المنتان من المحديث المنتان المنتان المنتان من المحديث المنتان ال

جڑا حضور نبی کریم مؤفظ آبادے اپنی نورانیت بیان کرکے اپنا میلاد منایا۔
چنا نبیہ حضور نبی کریم مؤفظ آبادے اپنی نورانیت بیان کر کے اپنا میلاد منایا۔
چنا نبیہ حضرت جابر بڑا نفظ بیان کرتے ہیں کہ''یں نے حضور نبی کریم مؤلا آباد
ہے بوچھا۔''اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کون می چیز پیدا کی؟''
تو آپ مؤلو آباد نے فر مایا:''اے جابر! وہ تیرے نبی کا نور ہے اللہ تعالیٰ نے
اے پیدا فرما کر اس بیس ہر فیر پیدا کی اور
اے پیدا فرما کر اس بیس ہر فیر پیدا کی اور اسے بادہ ہرارسال تک مقام قرب پراہے سامنے

پھرائی کے چارجھے کیے آیک حصہ سے غرش وکری ، دوسرے حصہ سے حاملین عرش ، اور (تیسرے حصے ) خازنین کری پیدا کئے' پھر چوشنے حصہ کو مقام محبت پر بار و بڑاد سال قائم دکھا۔

فائز رکھا۔

پھرا سے چار میں تقسیم کیا ایک سے قلم ٔ دوئرے سے لوح ' تئیسرے سے جنت بنائی 'پھر چو سے کومقام خوف پر بارہ ہزارسال رکھار

پھرائ کے چاراج ایک ج ہے فرشت ورس سے سورج ، تیسر سے چاکا ایک ج سے گرفت کو مقام رجاء پر بارد بزارسال تک رکھا۔ تک رکھا۔

گراس کے چارا جڑا مینائے ایک سے عقل دومرے سے علم وحکمت، تیسرے سے عصمت و تو فیق بنائی ۔ گھرچو شے کو بارہ ہزار سال تک مقام حیا ، پر دکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر نظر کرم فر مائی تو اس نور کو بسینہ آیا جس سے ایک لاکھ چوٹیک ہزار قطرے جھڑ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر قطرہ سے نبی کی روح یارسول کی روح بہیدا کی ۔

پھراروارج انبیاء نے سانس نیاتو اللہ تعالی نے ان سانسوں سے تاقیامت اولیاء شہداء سعادت مندوں اور فر مانبر داروں کو پسند فرمایا۔ پس عرش وکری میرے اک سٹارہ عرش کی تغییر سے پہلے بھی تھا کملی والا خاک کی تعبیر سے پہلے بھی تھا

29

فرشتے ہے درآدم تھا ند ظاہر تھا خدا پہلے بے ساری خدائی سے محد مصطفیٰ ساتھ پہلے پہلے

ا مام زین الحابہ میں پڑھنٹو اینے والمبر گرا می حضرت امام جسمین بڑھتو سے اور وہ اسپے والبہ گرا می حضرت علی المرتضعیٰ بڑائو سے روایت کرتے ہیں کہ:

ان النبي الله قال كنت نورايين يدى ربى قبل خلق آدم الله البي الله عام .

تر جمہ: '' رسول الشَّسَقَ فَالِيَّمْ نِهِ ارشّاد فرما يا: '' جن حضرت آ دم علائلاً کی تخلیق سے چودہ بزارسال پہلے اپنے رب کی ہارگاہ جن ٹورکی صورت جن موجود تھا۔'' (السير قالولد علا1 'صفح 47)

**ھائدہ**: اس روایت کو مخاطعین میلاد کے ایک گرود کے تکیم الامت اشرف علی مخانو کی نے بھی اپنی کتاب ' نشر الطیب' صفحہ 17 پرنقل کیا ہے۔

#### ایک ضروری وضاحت:

تنظام رتواس روایت اوراس سے دوسری روایت بیل نکراؤ نظر آتا ہے کہ پہلی روایت کے گاظ سے مدین زیادہ بنتی ہے اور دوسری روایت بی صرف چودہ ہزارسال بنتی ہے۔اس کاجواب دیتے ہوئے دیو بندی مولوی اشرف طی تھاٹوی نے لکھاہے کہ:

''چودہ بزاروالی روایت ہیں کم کی نئی ہے زیادہ کی نئی ٹیس البذا شہند ہے رہ گئی بات کہ تخصیص کیوں فرمائی گئی تو ممکن ہے جس مجلس میں حضور مٹی تا آپہتر نے بیہ فرمایا اس میں کوئی تذکرہ ہی ایسا جل رہا ہو اینی کسی حوالہ سے چودہ سال کی مدت کا ذکر یا سوال ہوا ہوا در حضور من تا کیلیے نے اس ضمن میں جواب ارشاد جند 8 منى 58 رَنْفير مُر النِّي البيان جلد 1 منى 238 \_ اليواقيت كالجواهر جلد 2 منى 20 \_شرف المصطفى جلد 1 منى 703 للمركوش من كالمهر م رقم الخديث 128 ) \_

اس کے علاوہ اس حدیث مبارکہ کوئی گفین اہلی سنت میں ہے و بو بندی فرق کے اہام اشرف علی تھا نوی نے اپنی کتاب'' نشر الطبیب'' میں نہ صرف نقل کیا ہے بلکہ اس پر بچدا ہا ہ ہا ندھا ہے۔ مہلی فصل'' نور تھری میں ٹیٹی پیٹم'' کے بیان میں ۔ اور مولوی ذکر یا مصنف'' فضا کل انتال'' نے'' العطور المجموع' صنحہ 41 پرلقل کیا ہے۔

# حضرت جبریل ﷺ کے سامنے تذکرہ میلاد:

جنا مصفور نبی کریم مخافاتی نم نے حضرت جبر مل میان کے سامنے اپیلی فورانیت کا تذکرہ کرے کہا میلا ومنایا۔ چنا نچے حضرت ابو ہریرہ بڑائٹوا بیان کرتے ہیں کہ:

ترجمہ: '' بی کریم مائینی نے حضرت جبریل این علیہ السلام ہے یوچھا: ''اے جبریل! بناؤ تمہاری عرکتنی ہے؟''

جریل نے عرض کیا: " پارسول القد ساؤیڈزائی اعمر کا تو یکھے کوئی انداز وہی شہیں ہیں۔
انڈیا دیے کہ (کا گزت بنے سے پہلے اللہ تعالی کے تجابات عظمت میں ہے) چو شخصے
پردہ عظمت میں ایک (لورانی) ستارہ ستر ہزار (70000) سال کے بعد ایک
مرجبہ چیکا کرتا تھی، اور میں نے وہ ستارہ بہتر ہزار (72000) مرجبہ دیکھا ہے۔"
صفور نبی کریم سی تنازیج نے (مسکراکر) فرما یا: " جھے اسپے رب کی عزت کی قشم
صفور نبی کریم سی تنازیج نے (مسکراکر) فرما یا: " جھے اسپے رب کی عزت کی قشم
اے جریل اوہ ستارہ تو میں ای تھا۔"
(السیر الحالیہ علد المسلم کا مسلم کا کا مسلم کا کھیا۔

(نشرالطيب اسني 17)

تذكارِ اسمِ محمد ﷺ اور محفلِ ميلاد:

الله الله المعتمرة والتنويون كرت بين كه " مين في إركاه رسالت مل يوييز بين عرض كيا: كيا:

من ؟ " تورسول الله سني تؤليم نے ارشاد فرما يا " جب الله لتحالي نے زيين كو پيدا فرما بااورآسانول كي طرف قصدفرما يااوران كوسات طبقات كي صورت من تخليق فرہا یا اور عرش کوان سے پہلے بنا یا توعرش کے پائے پر محمد دسول اللہ خاتم المانبیاء كلهاء اور جنت كويهيدا فرمايا جس جي بعداز ال حفرت آدم اورحضرت حواهيام کو تھیرایا تو میرونام نامی جنت کے درواز دل پر اک کے درفتوں کے پتوں اور الل جنت كيمول يرلكها، حالة كله الهي آدم عديتها كروح وجسم كابا بمي تعلق خبیں ہوا تھا پس جب ان کی روح کوچسم میں داخل فر ما یا اور زندگی عطا فر ما کی تو تب بنہوں نے عرش معظم کی طرف نگاہ اٹھائی تو میرے نام کوعرش پر ککھا ہوا و یکھا ایس وفت اللہ تعالیٰ نے آئیس بٹایا کہ 'میٹمہاری اولا دیسے سر دار ہیں۔'' جب ان کوشیطان نے دعوکہ دیا تو انہوں نے بارگاہ اٹبی میں توب کی اور میرے نام سے آئ شفاعت طلب کی ۔'' (الوفاء باحوال المصطفیٰ جند 1 مسلو 33) المام احمد بن محمد بن قسطل في مينينة لقل فريات بين كد:

انه لما خلق الله لعالى آدم الهمه ان قال يارب لم كنيتنى ابا محمد قال النه تعالى يا آدم ارفع رأسك فرفع رأسه فر اې دور محمد قلي في سر ادق العرش فقال يارب مأهن النور قال هذا دور بي من ذريتك اسمه في السماء احمد وفي الارض محمد

لولاة مأخلقتك ولاخلقت سماء ولاارضا.

تر جمد: "جب الشاتعالي في حضرت آوم عيايته كو پيدا فرما يا تو آپ عيايته كو نام جمد ك ساجه الومحد كي كنيت سه بلايا- آپ في عرض كيا: " بارى تعالى! ميرگاريكنيت كيم هي ا""

توالله تعالى نے قرما با: "اپناسرا تھاؤ"

آپ نے اوپر ویکھا تو عرش پر نور محدی مؤٹز پہن جلوہ گرتھا۔ حضرت آوم علائدہ نے یوچھا: "باری تعالی ایانور کس کا ہے؟"

تو الشرقعانی نے ارشاد فر ہایا: ''سیٹھ (سائٹھٹیٹر) کا نور ہے، بیرتیری او ناوشل سے جول کے۔ ان کا نام آسالوں میں احمد (سائٹلٹیٹر) اور زشن پر محمد (سائٹلٹیٹرٹر) ہے، اگریش اسٹے پیدائہ کرتا تو نہتین پیدا کرتا اور ندز میں اور آسان کو پیدا کرتا۔''

(المواهب اللدينة جند 1 مسلح 19)

الله علام می اقبال بی تا ایس الله ایستانی کی کیا خوب ترجی فی کی۔

ہونہ سے کچھول تو بلبل کا ترغم بھی نہ ہو

ہمن دہر میں کلیوں کا تبہم بھی نہ ہو

ہونہ ہے ساقی تو پھر ہے بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو

ہزم تو حید بھی و نیا جی نہ ہو ہم بھی نہ ہو اللہ کی نہ ہو

خیمہ افلاک کا استادہ ایک نام ہے ہے

نیش استی تیش آمادہ ای نام سے ہے

'' جب الندانعاليٰ نے محمر علی من اللہ ہے جیکر بشری کو پیدا کرنے کا ارادہ فر مایا تو حضرت جبرائیل امین علائیا کو تھم ویا کہ''الیی مٹی میرے پاس لے آؤجو حضرت عبدالمطلب كے بیٹے معفرت عبداللہ جوافیز كی پشت مبادك تک آن پہنچا۔'' (المواہب اللہ بینجلد 1 سفی 23۔الوقا ما حال الصطفی مبلد 1 سفی 34:35) اللہ نے اپنے تور كا مبلوہ دكھا دیا سب لور كو ملا كے محرسان اللہ بنا دیا

#### ولادتِ مصطفى أَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وقت نوركي بارش:

الله عن الله العاص والتنظيم التاسك من الله العاص التنظيم التأكرية التي كدان كى والدوية الناسب التي العاص التنظيم التن

شهدت آمنة لما ولد رسول الله الله المعاض المعاض المعاض المعاض الطرت لنجوم الله حتى الى الاقول: الها لتقعن على فلما ولدت خرج منها نورا ضاء له البيت اللكى لحن فيه والدار فلما شيء انظر اليه الانور

مجھے ہرایک چیز میں ٹورنی ٹورنگلرآ پالے'' (العجم الکبرلطبر الیٰ جلہ 25' سنی 147۔186 'رقم الحدیث 355۔457۔اعان مالنہو سالنما وروی سنی 47 2۔ تاریخ انام واللوک للطبری جلد 1' سنی 4 5 کے الا جاوالیٹ کی سفی 1 3 6 'رقم الحدیث 1094)

جنز مصرت آمنہ خانفتہ خود اپنے اس عظیم بیٹے کی ول دت کے واقعات بیوان کرتے ہوئے کی دل دت کے واقعات بیوان کرتے ہو ''جوئے ارشاد فرماتی ہیں:

لها قصل مني خرج معه نوراضاء له مأبين المشرق الي

میرے مجبوب پاک کے جسم اقدی اور جسد اطهر کی تخلیق کے لاکن ہو'۔
تو وہ سفیدٹی کی ایک شخی روضہ اطہر والی جندے لے کر بارگا و خداو تدی میں حاضر ہوئے تو اس خداو تدی ہیں۔
حاضر ہوئے تو اس خداو تدی ہے اس کو تشنیم کے پانی سے گوندھا گیا۔ پھر نور نبوت اس جی ان کے کراس کو عرش و کری لوح وقلم اور آ ہا نوں اور زمینوں بیس ہرجگہ بھرایا گیا تا کہ ہر شے حضور مرافی آپ کے شرف و کمال کو پہچان نے۔''
ہرجگہ بھرایا گیا تا کہ ہر شے حضور مرافی آپ کے بعد نو رقمہ کی سائی آپ تو ان کی آپ تا کہ ہر شے حضور میں اور اس کی بیشانی سے جھلئے والے انوار سے آپ تیس وہ بعت کیا گیا جو کہ آ دم علیات ہی پیشانی سے جھلئے والے انوار سے محسول ہوتا تھا۔ اور ان سے کہا گیا ''ا ہے آ دم علیات ہے ہیں تیری نسل میں پیدا محسول ہوتا تھا۔ اور ان سے کہا گیا ''ا ہے آ دم علیات ہے ہوگئے ہو تیری نسل میں پیدا ہوئے والے انہیا و ورسلین کے مردار ہیں۔''

جب حضرت عواء رئی بھا کے بطن اطہر میں حضرت شیٹ ظاید آیا ہنتقل ہوئے تو وہ فور مجل حضرت عواء کے بطن اقدی کی طرف بنتقل ہوئے ہوئے اور اللہ دو جزوال فور مجل حضرت شیٹ ظاید آیا گئی حضرت نہوں کے دو آئی تحضرت نہوں کے دو آئی تحضرت میں بھائی ہوئے کہ کیوں کہ دو آئی تحضرت میں فائی ہے کہ کیوں کہ دو آئی تحضرت میں فائی ہیں اور سب بھائیوں سے مرشبہ و کمال کے لحاظ سے میک ایس بی الانہیاء ظاید آیا کا اور اتور کے بعد مرشبہ و کمال کے لحاظ سے میک ایس میں منتقل کیا تا آئی کہ آپ کی والاوت ہا سے ایک میں دو وہ سے باسعادت ہوئی۔''

اور ایک روایت بین ہے کہ'' حضرت آ دم طلیقیائے حضرت شیٹ طلیقیا کو وصیت قرمالی کہ'' تمہاری پشت میں حضرت مجد سائیڈیٹی کا نو رمہارک ہے اسے پاکیزہ رحم میں منتقل کرنا سوائے پاک عورتوں کے کسی کا رحم اس نور کامسکن اور ٹھکا نہیں بن سکے گائے''

مورد دھیت نسلاً بعد نسلاً حضورہ اُنظائیا کے نسب مبارک کا برفر دائے بیٹے کو کرتا رہا تا آگلہ یہ نور نمام زمانوں میں پاکیزہ پانتوں اور پاکیزہ رحموں سے منتقل ہوتا ہوا بعثت من خير قرون بني أدم قر نافقر ناحتي كنت من القرآن الذي كنت منه

تر جمہ:''میں ہرزمانے بیں بنوآ دم کے بہترین لوگوں میں بھیجا گیا ہوں حتی کہ جس زمانے بیل میں ہوں۔''

ر من جلد 1 منى 3 0 5 مندامام احد بن عنبل جلد 2 منى 3 7 3 مشكافية المسائح منى 511) منى 511)

# حضورنبیکریمرﷺنےاپنے قبیلےاورنسبکی فضیلتوشرافت بیان کرکےاپنامیلادمنایا:

الله المستحدث عماس من عبدالمطلب ولأنتؤ بيان كرتے ايس كدوہ في كريم مانتؤلاله كى خدمت عمل آئے، كو يا انہوں نے (آپ كے نب كے متعلق بكدمنا تفا) ايس في كريم مانتؤلاله منبر بركھڑے، وے اور فرما يا:

من انا فقالواانت رسول اللهقال انا همد بن عبدالله بن عبدالمطلب ان الله خلق الخلق فجعلنى فى خيرهم لم جعلهم فرقتين فجعلنى فى خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلنى فى خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتاً فجعلنى فى خيرهم بيتافانا خيرهم وخيرهم بيتا.

ر"جر:"عني كون اول؟"

 البغرب.

تر جمہ:'' جب سرور دوعالم سن ایج کا طبور ہوا تو ساتھ ہی ایسا نور نکا جس ہے۔ مشرق تامغرب سب آفاق روش ہوگئے ۔''

(السيرة المنه بدلا بن عما كرُ جلد 3 صفح 46 منوة الصنوة جلد 1 صنح 52 طبقات ابن سعد جلد 1 ' سنح 2 1 0 - البرايد والنحابيُ جلد 2 ' صنح 4 2 2 كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيبُ جلد 1 'سنح 79 - سيرت حليه ' جلد أ صفح 63 - نظائف المعارف فيها لمواسم العام من الوظائف لا بمن رجب طبي منح 172)

ا يك دومرى روايت مين سيده آمند وَالْفَخِهَا بيان كر تي جن كد:

'' وقت ولا درجہ بھے سے ایک ایسا نور خارج ہوا جس کی ضوء پاشیوں سے میرلی نگا ہول میں شام اور بھر کی کے محلات اور بازار روثن ہو گئے یہاں تک کہ میں نے بھر کی میں چلنے والے اونٹوں کی گرونیں بھی دیکھ لیس۔''

( مي كائن حبان جلد 1 " منور 13 درتم الحديث 6454 معنف مبدالرزاق جد 5 " منور 318 من حبان حبان المديد 152 منور 318 منور 152 منور 153 منور 153 منور 153 منور 153 منور 153 منور 154 منور 15

# حضورنبی کریم ﷺ نے اپنے زمانے کی فضیلت بیان کرکے اپنامیلادمنایا

حضرت ابو ہریر و رافقتی بیان کرتے ہیں کہ ' رسول الشری فقیہ لم نے ارشا و فرمایا:

عرب سے قریش کو چنا، پھر قریش ہے بنوہاشم کو چنا' پھر بنوہاشم ہے (حضرت) عبدالمطلب کو چنا، پھر (حضرت) عبدالمطلب کی اولا دیش ہے ججھے چنا۔'' (حبقہ ہے این سعد علد 1 'منٹر 8 کنز انعمال رقم الحدیث 22321 ۔ کُنّ الجوائن آقم اللہ یٹ 15307) 'چئ

ان الله غزوجل خلق السهوت سبعاً فاختار العليامنها فا سكنها من شاء من خلقه ثمر خلق الخلق فاختار من الخلق آدم واختار من بني آدم العرب واختار من العرب مض والحتار من مضرقريشاً والحتار من قريش بني هاشم واختار ئي من بني هاشم فانا من خيار الي خيار في احب العرب فبجي احبهم ومن ايغض العرب فيبغضي ابغضهم تر جمہ:'' پیٹک انشاقعاتی نے سات آ ساٹوں کو پیدا کیا اور ان میں سے او پر والملے آسمان کوفضیلت دی اوران میں جس مخلوق کو جابار کھا۔ اور سات زمینوں کو پهیدا کیا اوران میں او پر والی زمین کوفضیات اوراس میں جس مخلوق کو جابا رکھا۔ مخلوق کو پہندا کیا تو اس میں بنوآ دم کوسب مخلوق پرفضیات دی اور بنوآ دم میں سے عرب کو چن لیا اور عرب میں مضرکو چن لیا' مصر سے قریش کو چن لیا' قریش سے بنو ہاشم کو چن لیا اور ہو ہاشم سے جھے چن لیا جس نے عریوں سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی اور چس نے عربول ہے بعض رکھاائں نے مجھ ہے بغض کی وجہ ہے ان ہے بغض رکھا۔''

(ولائل النوة الاني تعيم علد 1 "صنى 58-59 رقم الحديث 18 \_أمعم الكبير رقم العديث 1366 \_ جمح الزوائد علد 8 "صنى 615 \_متدرك عاكم علد 4 سنى 73 \_ دلائل المنوة الكنوني "علد 1 "صنى 171 -172 ـ الهدار والنحائج عبد 2 "صنى 211) \_

کا حضرت سیرنا انس بن و لک ولائٹؤ بیان کرتے تیں کہ ' رسول انڈ صفیالیّے تھے نے تعدد ہے۔ خطبہ دیتے ہوئے ارشاوفر وایا:

رکھا۔ ٹیل میر آگھر بھی سب سے بہتر اور میری جان بھی سب سے بہتر ہے۔'' (جامع 7 ذی جلد2' صفحہ 251۔ مند امام احمد بن صنبل ٔ جلد1' صفحہ 210۔ ولاکل النبوۃ للبہتی ' جلد1' صفحہ 167۔ ولاکل المنوۃ لال النبع جلد1' رقم الحدیث16۔ مقلوۃ المصابح صفحہ 513۔ مندرک عالم جلد3 صفحہ 276۔ مصنف ابن الی شیہ جلد7' صفحہ 409) ·

ا من المنطق والعلد بن التقع والفيز بيان كرت بين كدرسول الشد الفيزيم في ارشاد فرمايا:

ان الله اصطفیٰ من ولد ابراهیم اسماعیل واصطفیٰ ولد اسمعیل بنی کناته واصطفیٰ قریشا من کناته واصطفیٰ من قریش بنی هاشم واصطفائی من بنی هاشم.

ترجمہ: "الشالي في اولادارائيم بين سے اسائيل كو چنا اورادلاواسا ميل بين سے كنانه كو چنا" بنوكنان سے قريش كو چنا" قريش سے بنو ہاشم كو چنا اور

بنوہاشم سے پچھے چنا۔'' (صیح سلم' جلد2' سنو 245۔ جائ ترزی جد2'سنی 201۔ مندایام احمد بن طنیل جلد4' سنی 7 0 1۔مشکو ڈالمصابیخ' سنی 1 1 5۔ جائع ٹرڈی سماب الرنا قب۔طبقات کبرئ جلد1منور7۔واٹال النوڈللیسیٹی جد1 منو 165)

سيرائ الرضى المرضى التي المرسول الدرائي المرسول الدرائي المرضا المنطقة المرسول الدرائي المرض المنطقة المحلمي في خيرهما وهم قسم النصف على ثلاثة فكنت في خير ثلث منها وهم اختار العرب من الناس ثمر اختار قريشا من العرب ثمر اختار بني هاشم من قريش ثمر اختار بني عبد المطلب من بني هاشم و ثمر اختار في عبد المطلب من بني هاشم و ثمر اختار في عبد المطلب من بني هاشم و ثمر اختار في عبد المطلب المناد في عبد المطلب المطلب

ترجمہ: "اللہ تعالٰ نے زیبن کے دوجھ کیے اور جھے ان بیس ہے سب سے التھے جھے بیں رکھا پھر اس نصف کے تین جھے کیے اور جھے ان بیس سے تیسر سے حصہ بیں رکھا جو سب سے بہتر اچھا اور اُفضل تھا۔ پھر لوگوں میں سے عرب کو چٹا 'پھر محمر میں رکھا۔ پس میرا تھرانا سب سے افضل اور سب سے بہتر ہے اور میں خود سب سے افضل اور سب سے بہتر ہوں ۔''

(مستدامام احر بُن صَبَلَ جلد 4 'صغّو 165 –166 رسَنن ابن ماجِدُ قُمَّ الحديث 149 –جامع ترندي' جلد 2 'صغّر 201 ' دَفَّم الحديث 3758 ' قال الترندي حدّ احديث حسن سيح \_ العجم الكبيرُ جلد 20' صغّر 286 ' قُمِّ الحديث 13864 ـ ولاكل المنوع للتبعق جلد 1 'صغّر 168 –169 ) \_

# حضورنبیکریمﷺنےاپنےآبائواجدادکیپاکیزگی اورشرافت بیانکرکےاپنامیلادمنایا:

ارشاو فرمایا: "الله تعالی نے مجھے ( یعنی میرے اور ) کو مطرت الله مالی الله علی کی الله مالی الله الله کی ارشاو فرمایا: "الله تعالی نے مجھے ( یعنی میرے اور ) کو مطرت آوم عیامتیہ کی پشت میں رکھا۔ جب پشت میں رکھا۔ اس کے بعد مجھے معفرت اور عیابتیا کی پشت میں رکھا۔ جب ان کی کشتی کن اربی تھی میں ان کے ساتھ تھا کی پشت میں رکھا گیا اس طرح میں پاک پشتوں سے ہوتا ہوا یاک عیابت کی باک آگیا۔"
معلوں میں منتقل ہوا اور اپنے والدین کے ہاں آگیا۔"

("سَّابِ الثقاءَ جلد 1 صلح 48 \_ الخصائص ألكبريُّ جلد 1 مسلَّح 39 \_ الوفاءَ جلد 1 مسلَّح 35)

الله عفرت سير عاملي الرئفتلي الثانية بيان كرت الله كدر سول الله ما فالآي في فرمايا:

"میں لکا ج سے پیدا ہوا ہول آوس فلائنہ ہے کے کرشی کہ میں اپنی مال سے

پیدا ہواز ناسے پیدا کیں ہوا۔'' (ایم الاوسط الطبر اللّٰ رُقم الحدیث 4725۔ واکن الحدید اللّٰ الحدیث 14 ۔ والأل النہ و اللّٰ پیتی ' جلد 1 'صلحہ 174 ۔ مجمع الزوائد جند 8' صلحہ 217)

ک سیدنا عبداللہ بن عباس بڑ اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مؤفظ آیا نے ارشاد فرمایا:

"میرے ماں باپ مجھی زنا سے نمیں ملے انٹر تعالی جھے ہیشد سے پاکیزہ پشتوں سے پاکیزہ انٹرور آس مائیکہ وہ صاف اور

'' میں جمد بین عبدائند بن عبدالمطلب بن ہائٹم بن عبد میناف بن تصی بن کلاب

بن کعب بن لوی بن غالب بن مهر بن ما لک بن نظر بن کنا ند بن مدوکہ بن الیاس بن معربین خرارہ و بوئے بھے اللہ تحالیٰ الیاس بن معربین خرارہ ول ۔ جب بھی لوگوں کے دوگر وہ بوئے بھے اللہ تحالیٰ الیاس بن معربین خرارہ ول ۔ جب بھی لوگوں کے دوگر وہ بوئے بھے اللہ تحالیٰ الیاس بن میں سے کی چیز نے نہیں چھوا اور میلاد ہوا ) تو بھے زیاد جا بلیت کی بدکار ہول بیں سے کی چیز نے نہیں چھوا اور میں نمان کی جیز نے نہیں چھوا اور میں نمان کی کے ذریعے پیدا نہیں ہوا ہوگی کہ میں اپنے مال باپ تک کا نہیا ۔ پس بین جمی تم سے خیرا ور بہتر ہیں ۔'' معرب اور بہتر ہول اور میر سے ہا ہے بال باپ تک کا بہتیا ۔ پس بین جمی تم سے خیرا ور بہتر ہیں ۔''

(ولاكل المنه والكنيميتي عبليد 1 سفى 4 7 1 - 5 7 1 - 1 رَيِّ وَمَثْلُ الكَبِيرِ عِليد 3 سفى 9 2 - 3 0 رقم الحديث 557 - البدائية والنعابية مجلد 2 مسفى 208 )

الله المسلمة المسلمة المسلمة عن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن أهذا بيان كرتے الله كله

"الفعار نے ٹبی کریم مل تالیا ہے کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا:" ہم آپ کی قوم سے بیسنتے ہیں کہ تھر مل تالیا ہے کی مثال ایسی ہے جیسے کھڑا کنڈی (محوالے) میں مجھود کا درخت اگ کیا ہو۔"

تب رسول الندسي الميالية لم في ارشاد قرمايا: "مين محيد بن عبدالله بن عبدالمطلب مول ـــ"

رادی نے کہا ہے کہ ''ہم نے اس سے پہلے آپ کوالن کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہرگز نہیں سٹا تھا۔''

آپ من الآلیا ہے۔ نیم مایا: ''سنوا بیٹک اللہ تعالی نے اپنی المقوتی کو پیدا کیا پھر اس کے دوگر دو کیے اور مجھ کوال میں سے سب سے افضل اور سب سے بہتر گروہ میں رکھا۔ پھران کے قبائل بنائے اور مجھ کوسب سے افضل اور سب سے بہتر قبیلے میں رکھا۔ پھران کے گھر بنائے اور مجھ کوسب سے افضل اور سب سے بہتر

حضورنبي كريم المنتخاب ابني محفل ميں تمام

انبیاء ﷺ پراپنی افضلیت بیان کرکے اپنا میلا دمنایا:

معترت عبدالقدا بن عماس والفنؤ بيان كرتے إيس كم

"آلیک مرتبہ صحابہ کرام انبیاء کرام نظام کے عظمت وشان کے بارے میں تذکرہ فرمارے تھے، کسی صحابی نے کہا کہ ' بیٹک ابراتیم علائل کوانڈر تعالٰ نے اپٹا خلیل بنایا''

وَاتَّغَذَاللهُ إِبْرُهِ يُمْ خَلِيلًا ۞

ایک نے کہا'' حضرت موکی عیابتھ سے اللہ اللہ ان کلام فر ما یا'' وَ کَلَّمَہِ اللّٰهُ مُوسَٰی تَشَکِلِیمًا ﴿

ا يك في كها " محيلي عليقيل كلمة الشاورروح الشابيل" (انبيار: 171) اوراً يك محاني في قرما ياك" آوم عليقي كوالشافي بن ليا" إنّ الله اصطلعًى أحَمَّه وَنُوَحًا

استے میں سرور کا مُنات مان تاہیم تشریف سلے آئے۔ آپ می فالی ہے ارشاد فرمایا: ''میں نے تہماری گفتگوٹی اور (انبیا مرام کی عقمت وشان کے معاملہ ش) تمہار البجب کرنا بھی ملاحظہ کیا، یقیناً جیساتم کہدر ہے تھے وہ (انبیاء کرام فائز) ایسے ہی تھے۔ مگر سنوا میں اللہ کا محبوب ہوں اور فخر سے نہیں کہنا میں ہی مہذب منتھ اور جب بھی دوشاخیر نکلیں میں ان مثل سے سب ہے بہتر شاخ میر بقال''

( ولا أل المنه آلاني نعيم ' جلد 1 ' صغير 57 \_ النصائص الكبري جلد 1 ' صغير 64 \_ تبذيب تاريخ ومثق جلد 1 ' صغير 349 )

\* حضرت النس بڑائنڈ میان کرتے ہیں کہ رمول اللہ مرائنڈ آئیڈ نے ارشاوفر مایا:

''جب بھی او گول کے دوفر تے (جسے) ہوئے اللہ تفالی نے جھے ان میں ہے

بہتر فرقہ میں رکھا۔ پس مجھے اپنے والدین سے اس حال میں نکالا (پیدا کیا) گیا

کہ جھے زمانہ جا بلیت کی کوئی چیز نہیں بھٹی تھی اور میں نکاح سے نکالا (پیدا

کیا) گیا۔ اور حضرت آ وم سے لے کر میر سے مال باپ تک میں زیا ہے نہیں

نکالا گیا کی میں خودا ورمیر ہے آ با واجدا وتم میں سب سے خیرا ورافضل ہیں۔''

(ونائل اللہ والنہ بی تی جودا ورمیر ہے آ با واجدا وتم میں سب سے خیرا ورافضل ہیں۔''

(ونائل اللہ والنہ بی تی خودا ورمیر ہے آ با واجدا وتم میں سب سے خیرا ورافضل ہیں۔''

تذكره سفرنور مصطفى للشناخ يزبان مصطفى المنافية

آپ پرمیرے مال ماپ فردا ہول جب حضرت آدم غلاِللہ جنت میں تھے تو آپ اس وقت کہاں تھے؟''

تو آپ می فیا پہلے نے مسکرا کرفر بایا: '' میں آدم فایونیل کی پشت میں تھا اور جب میں تھا اور جب میں تھا ہوں کے بیشت میں تھا اور جب اور جب بھے کئی بین سوار کرایا گیا تو میں اپنے باپ حضرت ابرائیم فلایشلا کی پشت میں تھا ' اور جب مجھے (آگ میں) ڈالا گیا تو میں دسترت ابرائیم فلایشلا کی پشت میں تھا ' میر سے والدین بھی بگر کار کی پر جع ٹیس ہوئے اور اللہ تعالی جھے جمیشہ معزز پشتول سے یا کیزہ رحمول کی طرف شمل کرتا رہا۔ میر کی صفت مہدی ہے 'اور جب بھی دوشا فیس لمیں میں سب سے بہتر شاخوں میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ جے نیوت کا بیٹ تی اور اسلام کا عہد لیواورتو رات وانجیل میں میرا ذکر بھیلا یا گیا ، سائطائی ہے آئے ہی سب کی شانوں کوظام کر نے کے لئے ہیں۔

کسی نے اعلیٰ حضرت اہام احمد رضا خال محدث ہر ماہوی میکندائی کے سامنے یہ معرعہ ہو ہوا:

شان ہوئی مجمی محمیٰ توامی در پہ محمیٰ

آپ میکند ہیں کر شخت نامائی ہوئے اور فرمایا: "حضور ملی آئیڈ کسی کی شان کھٹانے کے لئے

میل آئے، ملک سب کی شانوں کو ہو ہانے کے لئے آئے ہیں الہٰ ذاریم معرع ال طرح پر دھتا ہے ہے:

مٹیل آئے، ملک سب کی شانوں کو ہو ہانے کے لئے آئے ہیں الہٰ ذاریم معرع ال طرح پر دھتا ہے ہے:

مٹیل آئے، ملک سب کی شانوں کو ہو ہا گھی ہوتی تو اسی در سے برجی

#### ایک نکته:

اک صدیت مباد کہیں ہی کریم سٹاٹھ آپائے ہے'' ولا کھنو'' بار بار کیوں فرما یا؟ علماء کرام نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے ایک نکتہ بیان کیا ہے وہ یہ کہ حضور مرافظ آپائم فرمارے جیں کہ میں گخر کیوں کرول' گخرتو وہ کریں جن کومیری سیادت وامامت ملی میں موکی وئیسٹی وسلیمان بھانے پہلا کیوں گخر کرول گخرتو وہ کریں جن کومیرے جیساامام مل گیا اور پھروہ کہتے چمریں:

ل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہئے۔ چیے ہرون کا مالک اللہ تعالیٰ ہے لیکن بائٹ موس قرما یا: ملیل یو میر اللہ بین ش کیوں کہ آئ اگر چہ کوئی انکار کر بھی سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن تو کوئی انکار نہیں کر سکے گا، جب اعلان ہوگالیتن النہ لک الٰہو قرم (انترآن) گر وہاں مانے کا ان کو فائکہ ہنہ ہوگالیہ بین آئ کی مختلب درسالت کا انکار کرتے تیں اس دن جب ایک آئٹھوں سے سادا کچھ دیکھ لیس گئوا نکار کی گئے تش تو نہیں ہوگی گر وہاں کا مانیا فائکہ ہندوے گالہ ڈا آئ امام اہل سنت الشاداحمد رضا خان میں تاہ کا فرمان مان لو:

آج لے ان کی ہناہ آج مدد ما نگ ان سے پھر نہ مانیں کے قیامت میں اگر مان گیا حدیث مبارکہ کے آخری بھلے کا ترجمہ کرتے ہوئے آپ نے اپنے مشہور زماند سلام قیامت کے دن حمد کا جینڈ انتخانے والا ہوں جس کے یعجے آدم عیار ٹائو اور ان کے علاوہ (ساری تفوق ہوگ) فخر ہے نہیں کہتا ہیں ہی سب سے پہلے جنت کا ز فیم (دروازہ) کھنگھٹاؤس گا اور (سمی اور کیلے نیس بلکہ صرف) میرے لئے ہی جنت کے درواز ہے کھولے جائیں گئیس اللہ مجھے جنت میں واخل فریائے گا اور میر ہے ساتھ فقرا ووموشین ہوں گے۔ میں (یہ بات) فخر سے نہیں کہتا۔ میں بی انگوں اور پچھلوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے بال عزے والا ہوں اور میں (یہ بات) فخر سے نہیں کہتا۔''

سبحان اللہ اوہ کتا سہانا منظر ہوگا جب حضور نبی کریم سن ایجی ہے ہیں ہیں کہ مان ایک محفل ہیں اپنے فضائل بیان کردہ سے الحمد رہ ہاری اہل سنت کی محفل میلا دہیں ہیں نبی کریم سائے آئی ہے فضائل بیان کردہ سے بین معلوم ہوا کہ محفل ہجانا ہمارے پیادے آتا سائے آئی ہی کود مرورو عالم اور محفل ہیں حضور مان قائی ہی کہ ورو عالم سنت اور محفل ہیں حضور مان قائی ہی اور اور آپ مان ایک کرنا بھی خود مرورو عالم سائے آئی ہی کہ مسنت ہے۔ (جیما کہ اس صدیث مباد کہ اور اس سے بہلے والی اور دیث عامرے کا اس مان ایک کی سنت ہے۔ (جیما کہ اس صدیث مباد کہ سے ہیں معلوم ہوا کہ جنت کا افتراح ہمارے پیارے آتا اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اور جنت کا افتراح ہیں آپ سائے آئی کے اس اللہ تعالی اللہ تعالی اور جنت کا افتراح ہی آپ سائے آئی ہی حضور سائے آئی ہی حضور سائے آئی ہی جنت سے اور جنت کا افتراح ہی آپ سائے آئی ہی کو کہ آپ سے اور جنت کا افتراح ہی آپ سائے گی ۔ کو کو کہ آپ مرائے تیں گو والے اس کی ۔ کو کو کہ آپ مرائے تیں گو والے اس کی ۔ کو کو کہ آپ مرائے تیں گو والے اور جنت کی دو تعنور میں تو کی والے تیں کو لی جائے گی ۔ کو کو کہ آپ مرائے تیں گو والی جائے گی ۔

نی کریم استی این این صریت میار که بین کیسا انصاف والا کلام فرما یا که کسی ک بشان کاا تکارٹیس کی فکر ہے ہے کہ موجودہ دور کے نام نباز توحید پرست لوگوں کیلئے جو مب ک شانول کا انگار کر کے صرف انقداللہ کہ رہے ہیں معلوم نیس میں توحید کی بات کرتے ہیں۔ جب کہ محبوب خدا میں فرائیس مب کی شانول کا اظہار فرمار ہے ہیں۔ کیونکہ میرے آق جنت ونار کس کے لئے ہوتیں' اور جنت نارا جزائے عالم سے جی جن پر تمہارے وجود کا پرتو پڑا۔ (مائٹائیج )۔''

مقعود ذات اوست دگرجنگی طفیل منظور لور اوست دگر جنگی ظلام

حضرت أنس ولأنفظ بيان كرتے وال كدرسول الله مؤافاتية في ارشا وفر ما يا:

"جب ميں حسب ارشا والهي ميرسلمون سے فارغ جوانو الله تعالی سے عرض كی:

"اے مير ہے درب المجھ سند پہلے جیتے انبياء سند سب كوتونے فضائل بخشے ابراہيم عليات كوتونے فضائل بخشے ابراہيم عليات كوتونے فضائل بخشے بہاڑ موئی عليات كوتيم بنايا واؤ و عليات كے ليے بہاڑ مسخر كئے سليمان عليات كے ليے بها اور شياطين مسخر كئے سيمی عليات كے ليے موالور شياطين مسخر كئے سيمی علیات كے ليے موالور شياطين مسخر كئے سيمی علیات مير ہے كہا كہا؟"

ارشاد ہوا: ''کیا میں نے تجھے ان سے اُنشل و ہزرگی عطاند کی کدمیری یا د ند ہو جب تک تومیرے ساتھ یا دند کیا جائے''

(البداية والنمائية مبارة اصلى 321 مهامع الاحاديث علدة اصلى 21)

الله حضرت ابو هر يروط النظر بيان كرت إلى كررسول الله سي فايتهم في ادشا وفر بايا التخل الله ابر اهده خطيلا و موسى نجيها والتخذ في حبيبها شهد قال: وعزتي وجلالي لا و ثر على خليبلي و نجى ترجم: "الله تعالى في حليبلي و نجى ترجم: "الله تعالى في حضرت ابراتيم عليف كو ترجم: "الله تعالى في حضرت ابراتيم عليف كو في كيا اور محيمة ابنا حبيب بنايا اور يحرفر مايا: " مجيمة ابن عرفت وجال كي هم اليسم اليان عبيب بنايا اور يحرفر مايا: " مجيمة ابن عرفت وجال كي هم الين عرفت و الين اليان و نجى برفضيات و ول گار"

( كنز العمال جلد 11 "منتج 406 أفم الحديث 189<sup>3</sup> ورمنتور جلد 2 "منج 1 23-ينزيهد الشريجة لا بن عال جلد 1 "منتج 333 - اللال المصومة للسيولي جلد 1 "منتج 141)

بيئ تعشرت ام الموثين عائش صديقة والفايان كرتى بين كدر سول الله من الإس عائد

جس کے تریر الواء الادم وکن سوا اس سزائے سعادت پ لاکھوں سلام

جڑے حضرت جابر ہیں عبد اللہ بڑھڑا بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرِ فاروق بڑھڑا ہی کریم مؤٹر آپنے کی خدمتِ اقدی بین ایک کتاب لیکر حاضر ہوئے جو آٹیس کچھ بیود نے وی تھی حضور نمی کریم سائٹر آپنے اس کو پڑھ کر غصے میں آ گئے اور ارشاوفر ہایا: "اے ایس خطاب آ کیا تم بیود وفساری کی طرح اس میں جران ہو؟ قشم اس فات کی جس کے قبضہ میں میر کی جان ہے! میں تمہارے پاس روش اور صاف شریعت لایا ہوں ان سے بیکھ مت پوچھو کہ بھی ایسا ہوگا کہ وہ تمہیں جن بتا تمیں گے اور تم اس کو جفلان و گے اور بھی ایسا بھی ہوگا کہ وہ تمہیں جن بتا تمیں کے اور تم اس کو جفلان و گے اور بھی ایسا بھی ہوگا کہ وہ تمہیں ہاتی بتا تمیں کے اور تم لیسے الگرموکی غریفو کے ۔ قشم اس فات کی جس کے وست قدرت میں میر کیا جان سے الگرموکی غریفر بڑھا زندہ ہوتے تو آئیس میر کیا تہائے کے لغیر چارہ نہوتا۔" معنی واری جلد تا مسفر 116 ۔ قادی رضو یہ جلد 9 مصد اول سفتہ 24 ۔ جامع ہان جاد دی جلد 5"

الله معرت عبدالله البرعبال والتوزيبان كرت إلى كدر ول الله والتحافية في ارثافر الما الله تعالى التأفى جدر نبيل عليه الصلوة والسلام فقال ان الله تعالى يقول: لولاك خلقت النار.
يقول: لولاك خلقت المجنة ولولاك خلقت النار.
ترجم: "ميرك باس جرئل في ماضر بوكر عرض ك:" الله تعالى فرما تا ب.
اگرتم نه بوت توش جنت كونه بناتا اورا كرتم نه بوت توشى دوز خ كونه بناتا" ورا كرتم نه بوت توشى دوز خ كونه بناتا"

#### تشريع وتوضيع:

' جڑے اعلیٰ حضرت محدث ہر بلوی میں نہیں اس صدیث کے تحت قرماتے ہیں : '' '' '' اعلیٰ حضرت محدث ہر بلوی میں نہیں آتم نہ ہوتے تو مطبع وعاصی کو کی نہ ہوتا

#### اعلى حضرت امام احمد رضاخان محدث بريلوى ﷺ كافرمان

آپ ان احادیث مبارکہ کے متعلق تحریر فرماتے ہیں کہ:

''ان سب احاویث میں نہ سرف عدد کہ معدود بھی مختلف ہیں' کسی میں پکھ فضائل ثنار کئے گئے' کسی میں پکھ' کیا ہیہ حدیثیں معاذا ملنہ باہم متعارض بھی جائیں گئ یادو یادس میں حضورا قدس سائٹ پہنم کی تضبیعیں مخصر' ماشاالنڈ ان تمام انہیاء ومرسلین وخلق اللہ اجھین پر تفصیل نام وعام مطلق ہے' کہ جو کسی کو ملاوہ سب انہیں ملا اور جوانہیں ملاوہ کسی کو نہ ملا۔''

آٹی خوبال ہمہ وارٹد تو نٹھا واری بلکہانصافا جو کسی کو طاآ ٹرکس سے ملا؟ کس کے ہاتھ سے ملا؟ کس کے طفیل بیں ملا؟ کس کے پرتو سے ملا؟ ای اصل پرفضل وٹنج پرجودو سراا پھادو تھم وجود سے سنڈٹواؤیٹر (فادی رشویہ تدیم اجلہ 9 مصہادل سنج 117)

حضور نبی کریم ﷺ نے اپنی بعثت کا ایک اہم مقصد

صحابه کرام ﴿ گُرُكِ سامنے بیان کرکے اپنا میلادمنایا:

🖈 معزت جير بن تُقير ولائوًا بيان كرتے بيل كدر مول الله مؤفون في خارشا وفر مايا:

لقدىجاء كم رسول البكم ليس بوهن ولاكسل ليحيى قلوب بأغلفا ويفتح اعيناعميا ويسبع اذاناعماويقسم السنةعوجاً حتى يقال لااله الاالله وحداد

ترجمہ: '' بیننگ تشریف لایا تمہارے پاس وہ رسول تمہاری طرف بھیجا ہوا جو ا ضعف وکا ہلی ہے پاک ہے تا کہ وہ رسول زندہ فر مادے غلاف چڑھے (اپنی غافل) ول اور وہ رسول کھول وے اندھی آ تکھیں اور وہ رسول شنوا کردے بہرے کا نوں کو اور وہ رسول سیدھی کردے ٹیزھی زبانوں کو بیبال تک کہادگ کہدویں کہا یک اللہ کے سواکس کی پرسٹش ٹیس۔'' (سنن داری جلد 1 مسلحہ 6) ادشادفر اما:

قال لى جبرئيل عَيُّالَ: قلبت الارض مشارقها ومغاربها، فلم اجدرجلا افضل من محمد، ولم اجديني اب افضل من بني هاشم.

(مواہب لدین جلد منی۔ کنز اعمال جلد 12 'سفیہ 431 'رقم الدینہ 439) کئا مطرعت جاہر بن عبدالشدالصاری النفظ بیان کرتے ہیں کہ رسول الشہ النفظ آپائی ہے ارشاد فرمایا:

اعطيت خمسأولير يعطهن احدمن قبلي.

ترجمہ '' مجھے پاٹھ چیزیں وہ عطاہ وئیں کہ جھ سے پہلے وہ کی کونہ ملیں'' ( سمجھ بخاری طبعہ اسمنے 947 سمجھ مسلم' جبدہ 'سمنے 199 سمند امام احمد بن صنبی' جبدہ'' منجہ 304 سنن کبری للمجھ کی طبعہ 1' سنے 212 بجھ از وا کہ جادہ' صنبے 59 سامے 199 ملیۃ الاولیا واجادہ' صنبے 316 درمنٹر راجلد 5' صنبے 237 سالمہ ایدوالنجائے جندہ' صنبے 291

خضرت ابو ہریرہ وٹائٹٹا بیان کرتے ہیں کہ رسول انتر سائٹٹا پہلے نے ارشاوفر مایا:
 فضلت علی الاندیاء بخصلتین.

رّ جمه " محصتمام انبياء بينا پردوباتوں ميں فضيلت دي گئ"

( جُمِعُ الزوائدُ مِلد 8 "مني 225\_ التي الهاري جلد 1 "صلي 439)

جئة مصرت عباده بهت ماست بالأثناء بيان كرت إي كدرسول الدر المؤلية في ارشار فرمايا: ان جدر كيل بشرى بعشر لحديو عبن نبى قبلى.

ترجمہ: "جبر بھل نے بھے دی چیز وں کی بٹارت دی جو جھے سے پہلے کسی نمی کو شملین "۔ (جمع الزوائد مبلد 10 اسٹی 160 فی آباری جلد 11 سٹی 263) 63

نے اپنی کماب "الوسل صنی 106" پر مخالفین کے ایک گردہ کے تلیم لاست مولوی اشرف علی فغانوی نے "نشر المطیب" صنی 7 1" پر۔ اور اُن کے شنخ الحدیث ذکریا سیار نپوری نے" فضائل اعمال صنی 542" پرتش کیا ہے۔

فاقده: اس مدین مبارک تو تقلق اسلام منسر قرآن شارح می بنیاری و تیم مسلم شیخ الحدیث علامه خلام دسول سعیدی حفظ الله لنمالی سنی بهی گفتل کیا ہے اور قرما یا ہے کہ: "اس حدیث کی سند میں عبدالرحن بن زید بن اسلم ایک شعیف راوی ہے کیان فضائل میں حدیث شعیف معتبر ہوتی ہے ۔" فضائل میں حدیث شعیف معتبر ہوتی ہے ۔"

#### ایکقضیه کاتصفیه:

#### ضعیف ددیث کا حکم:

محدثین عظام بھینی کے نز و یک ضعیف صدیت فضائل انتمال بیل معتبر ہوتی ہے اس پڑھل کرنا جائز ہے اور اس سے استحبات ٹاہت ہوتا ہے۔ تعادے اس مؤقف کی تا ئیڈئی کریم سائل آئی کی احادیث مہار کہ ہے تھی ہوتی ہے۔ جڑ نی کریم سائل آئی کے ارشاد فرمایا:

ماجاء كم عن من خيرقلته اولم اقله فأنى اقوله ومأجاء كم عن من شرفاني الااقول شر.

تر جر المتهمين جس بعلى كى خريج خوادوه ش فرمائى بويان فرمائى بويان فرمائى بويان فرمائى بويان فرمائى بويسان مين المستنان فرمانا المراكر تهين فرمانا - "

نبیکریمﷺنے اپنے وسیلہ سے حضرت آدم ﷺکی توبہ قبول ھونے کا واقعہ صحابہ کرامﷺکے سامنے بیان کرکے اپنامیلا دمنایا

ہن حضرت عمر فاروق برنا نظامیاں کرتے ہیں کر رسول اللہ سانظ آیا ہے ارش وفر مایا: ''جب آ دم طلافق سے (اجتہادی) لغوش مرز و ہو کی تو انہوں نے کہا: ''اے رب! میں تجھ سے تحد مانظ آیا ہے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ تو میری بخشش فر مادے''۔

الشاقعالى في قرمايا:"أے آدم! تم في محدم النظالية كوكيت جانا حالا تك يس في الشاقال تك يس في الله الله على في ال

حضرت آدم فایرتنائے کہا: ''کونکہ اے رب! جب تونے بیجے اپنے دست قدرت سے پیدائیا اور تونے مجھ میں اپنی پیند یدہ روح پھوٹی تومیں نے سرافحا کر دیکھا توعرش کے پایوں پر لا الله الا الله محسد رسول الله لکھا ہوا تھا۔ پس میں نے جان لیا کرتوئے جس کے نام کواپنے نام کے ساتھ ملا اکراکھا ہے وہ تھے کوئمام مخلوق میں سے سب سے زیادہ مجوب ہوگا''۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا:''اے آدم اتم نے بچ کہاوہ جھے گلوق میں سب سے

زیاد و محبوب ہیں اور کیونکہ تم نے ان کے دسیلہ سے سوال کیا ہے اس لیے ہیں ریختم کو بخش دیا اور ہا گرمحمر طرفیا گیا تم نہ ہوئے تو میں تمہیں پیدانے فرما تار'' را عجم اصفیر لسطیر الی' جند 2' صفی 82-83۔ الوقابا جوال المصطفیٰ جلد 1' صفی 33۔ ولائل اللہ ہ ہا' جلد 5' صفی 489 جمع الزوائد' جلد 8' صفی 353۔ انجم الاوسط للطیر انی' جلد 6' صفی 313'رتم الحدیث 6502۔ جائے الا ماڈ پیٹ للسیوطیٰ جلد 11 'صفی 94)

**ھائدہ:** اس روایت کوتمام می گفین کے مشتر کدامام اس تیمیہ نے" فاوی اس تیمیہ جند2 'صفحہ 151 '' پرے خالفین کے ایک گروہ کے ماضی قریب کے محقق ناصرالدین البانی (اختصارعلوم إلحديث صفح 72)

ہیا*ن کر*نا جائز ہے''۔

T.

1/2

المام تفاوی بھوٹیہ تحریر فرماتے این کہ:

'' فضائل بين ضعيف حديث پرگمل جائز ہے''

امام نووی نے کہا کہ احتیاط مواقع پر جی ضعیف حدیث پڑمل کرناجا زیہے"۔

ا مام نووی نے کئی کتب میں تکھا ہے کہ''محدثین کا اس بات پر اجماع ہے کہ 14 فضائل میں ضعیف حدیث پرعمل کرنا جا تز ہے۔''

(القيامة بيط من من 332 - 334 جلد 1)

سندالېند حضرت امام شاه ولي الندمجدث د يلوي مُصاحبة تخر پرفر ماسته بين كه: " رجب كيمينيول كي فضية قول مين حديثين ضعيف سندول به آئي بين ال يرعمل كرنے ميں كول مضا تقتير من إكرا بيل جان ميں قوت پائے توان پر كل كرے '' (الانتهاوفي سلاسل الاولياء صفح 26)

اس کے علاوہ اور بھی متعدد محدثین نظام نے اس بات کی وضاحت کی ہے انتظمار کے فیٹر نظر صرف چندا یک عبار تیم اقل کرنے پراکتفاء کیا گیاہے۔

حدیث ضعیف مخالفین میلا دکے اکا برین کی نظر <mark>میں:</mark>

فضائل شل صعف حديث كمعتر بون يراكابركد ثين كارشادات تقل كرني کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مخالفین کے اکابر ہے بھی اس کا ثبوت لکھ دیا جائے تا کہ ان کے باطل دعوے کارواور ہمارے سیح وعوے کی تا مُیوان کے گھرے ہی ہوجائے۔

کیا خوب جو فیر پردہ کھولے LR / BZ / B 00 504

الخالفيين ميلا و كم مجدد ومحدث اعظم نواب صديق حسن خان لكھتے ہيں: ''احاديث ضعيله ورفضاكل والخال معمول بهااست''

ترجمہ:''فضائل واممال میں ضعیف احادیث پرهمل کرنا جائز ہے۔''

(مسك الخنام علد 1 اصلح 572)

(مندامام الحدين حبل جدد معلى 365)

ایک دوسری حدیث مباد که پی حضرت جابر طائنط بیان کرتے ہیں کہ رسول الله من المنظمة في الرشاد فرمايا:

من بلغه عن النعشي فيه فضيلة فأخذيه ورجا ثوابه واعطاء اللهظلكوان لمريكن كللك.

ترجمه:" جس کواللہ تعالیٰ سے نصیاست کی کوئی خبر پہنچ وہ اپنے لیقین اور اس کے ثواب کی امید سے اس بات پرتمل کرے۔ اللہ تعالی اسے وو نضیلت عطا قرما كا أكرج دوة تجرودست شائو" (كزاهمال جلد 15" مني 791)

حدیث ضعیف اکابر محدثین کی نظر میں:

امام ابن جُرعسقلال مِنتَهِ تَحْرِيرِ فرماتِ الساكد:

" ہمارے آئمہ فقہاءُ اصولین اور حفاظ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بے شک طعیف حدیث قضائل میں جمت ہوتی ہے۔'' (تطهیر البنان دالنہ ان اسنی (33)

امام الجرح والتحديل فطيب بغدادي مسيع اور محدث جليل امام جلال الدين سيوطي المناحة للصحة إلى كد:

ومحمد ثين وغيرهم علماء كينز ويك ضعيف اسناويين تسابل اورب اظهارضعت موضوع کےعلاوہ ہرتھم کی روایت اوراس پرگل فضائل اندال وغیرہ امورییں جائز ہے۔'' (تدریب الرادی صفح 298) (اکتفاری فی علم الرادیہ صفح 133)

المام يَكِينَ بَن شَرِ فَ أُوولَى مُنْفِيدٌ تَحْرِيرَ فَرِمَا مِنْ فِينَ كَهِ:

"محدثین کرام فقهائے عظام اور علیاء کرام نے فرمایا ہے کہ فضائل اور ترغیب ور حیب می ضعیف جدیث پر کمل کرنامتحب ب." ( کماب الافاکار صفح 5)

الهام الن كثير ومشقى مُعِينَاتُهُ تحرير فرمات بين كد:

و موضوع کے سواا حادیث کوتر غیب وتر ہیب قصص ومواعظ اور دیگرا موریش

ایک زندہ کا بھی مقابلہ نیس کر سکتے۔ یہ بات فلط ہے ضعیف کومردہ نہیں کمزور کہنا چاہئے میکی ضعیف کا مفہوم ہے۔ ضعیف اور موضوع حدیث میں زشین وآسیان کا فرق ہے حق میہ ہے کہ دو کمزور مرد ایک طاقتور کا مقابلہ کرنے کی سکت دکھتے ہیں۔''

ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں:

''تمسی ضعیف صدیت کا ہرگزیہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ لاز ما قابل عمل ہے اصاویٹ شریف کوشیف کہ کر انہوں نے اپنے خبث باطن کا اظہار اور ول کا غبارا تار لیا ہے۔۔۔۔ نہ جانے کس خدوز ندین نے شعیف احادیث کے غبارا تار لیا ہے۔۔۔۔ نہ جانے کس خدوز ندین نے شعیف احادیث کے بارے میں میڈ موروث ندین کے اکثر و پیشتر سے کو نا قابل عمل بنائے کی برموم و نامشکور کوشش کی ہے۔ احادیث اگر اس احقانہ انداز سے نا قابل اعتبار ہوج کی تو حافظ جر بلوغ المرام میں مسلک محدثین کے ثبوت میں بہت سے مقانہ تا ہو مادی ہے۔ احادیث کے استدارات نے تا استدارات نے کی تو تا ہو ہو گئی تا کہ ہو تا ہو ہو گئی ہو تا ہو گئی ہو تھا ہو گئی ہو تا ہو تا ہو گئی ہو تا ہو گئی ہو تا ہو گئی ہو تا ہو تا ہو تا ہو گئی ہو تا ہو تا ہو تا ہو گئی ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو ت

الا وور حاضر کے خالفین میلاد محدث زبیر علی زئی کے نز دیک بھی ضعیف حدیث المحیض شرک کے نز دیک بھی ضعیف حدیث المحیض شرا کط کے ساتھ فضائل میں معتبر ہے چنا نچے لکھتے تیں:

"ضعیف حدیث کاریان کرنا ترغیب کے لئے جائز ہے" ( نماز نبوی موفو 29 کوشیہ )

حضورنبیکریمﷺنےاپنےخصوصیفضائلبیان کرکےاپنامیلادمنایا:

حضرت جابرين من الله في فيزيان كرت في إلى كدرمول الله مؤرَّة في ارش

فرمايا:

تا نخالفین میلا و کے مفسر اعظم مولوی عبد الستار لکھتے ہیں کہ: "مضعیف صدیث بھی قابل عمل ہوتی ہے۔" (الآ دی ستار پہلد 4 "صفو 37)

الله من الفین میلاد کے شیخ الکل نذیر حسین دہلوی نے لکھا ہے: ""ضعیف حدیث فضائل ہیں متبول ہے" ( فادیٰ نزیرٔ جند 1 منو 303 )

( لْمَا وَكُنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ 1 "سَلْحِهِ 656)

الم من الفین میلا دومالی مولوی عبد الغفور اثری نے امام خاوی نے نقش کیا ہے کہ الم من خاوی نے نقش کیا ہے کہ الم "د تشعیف حدیث پر عمل کیا جائے" (احسن الکلام شنو 44)

ایس خالفین میلاد کے شیخ الکل مولوی نذیر حسین دہلوی کے شاگر دمولوی غلام رمول آف قلعہ مبال منگھ نے تو اتمام دنیائے مخالفین میلاد پر ججت ہی اتمام کردی' چنانچہ کلیجے ہیں کہ:

'' جواز برصدیت ضعیف مجمع علیه آئمه اسلام است درفضائل'' تر جمه ن<sup>دن</sup> آئمه اسلام کا اجماع وانقاق ہے کہ فضائل میں ضعیف حدیث پرگمل کرنا جائز ہے۔'' آخ می لفین مسازو کے ایک معتبر مولوی بشر ارتمن سلنی نرتوضع فی جمد مرد سرج

الله کا کفیل میزاد کے ایک معتبر مولوی بشیر الرحمن سلنی نے توضعیف حدیث پرتہمرہ کرتے ہوئے اسپیٹر ساتھیوں کی نوب گوٹر لیا کی ہے اس کے چند جملے عل کئے جاتے ہیں۔ چنا نبجہ وہ لکھتے ہیں:

" دالعض مرعمان علم صعیف حدیث کوتن مردہ سے تصیب دے کر اے بالکل نظرانداذ کرنے کے قائل ایں ان کا کہنا ہے کہ مردے ہیں بھی بھی ہوجا کیس تو مجهاتام كاطرف مبعوث كياكياسية

ا شمح بخارى "سّاب أنّيتم" رقم الحديث 328 من عان حبان جلد 14 "صلى 308 الحديث 6398 م "منف ابن الي شيبه جلد 6"صني 303 رقم الحديث 31 يسنن كبرى للنتوق خلد 2" سنى 433 رقم لديث 4062)

ہ معترین عبداللہ این عباس والنظ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ می ظاہر نے ارشاد فرمایا:

بعثت الى الدماس كأفية الإحمار والاسبود ترجمه: "مين سرخ اورسياه لوگون كى طرف مبعوث كيا كيابيون" (منداه م احد بن صبّل جلد 1 "صفح 217" رقم الحديث 240 - أنجم المأوسط لفير الى 'جند 8 'صفح (239 قم الحديث 7931)

یمنا معظرت عمرین شعب بین فیزائے والد سے اور وہ اسپے وادا ہنے روایت کرتے بین کدرسول اللہ مان فیز کے ارشا وفر مایا:

فارسلت الى الناس كلهم عامة وكأن من قبلي انما يرسل الى قومه.

تر جمہ: '' بین تمام لوگوں کی طرف عموی طور پر رسول بنا کر بھیج گیا ہوں اور مجھ سے پہلے رسول کواس کی قوم کی طرف بنی مبعوث کیا جاتا تھا''

(مسنداهٔ م احمد بُن عَنْبِلُ عِلد 2 'مسنور 222 'رقم لحدیث 7068 \_الترخیب والترحیب للمنادری جند 4 ' صفحہ 233 'رقم الحدیث 5498 \_کنز العمال عبلہ 11 'مسنور 439 'رقم الحدیث 31885)

الله معفرت الوامام والأنفط بيان كرية الله كدر سول الشريخ المثل وفرماية

بعثت الىكل ابيض واسود

تر جمه:" مثن ہرسفیداور سیاہ کی طرف مبتوث کیا گیا ہوں'' ( تجمع الزوائد' جلد 8 مسلمہ 259 کنز العمال جلد 11 مسلمہ 440)

عفرت ابن مرفق بإن كرت بن كرسول الله في الإنج في ارشاوفر ما يا:
 بعثت الى الناس كأفة الاحمر والاسود والما كأن يبعث كل

اعطيت خسالم يعطهن احد قبلي نصرت باالرعب مسيرة شهر وجعلت لى الارض مسجد وطهورا فأيهار جل من امتى ادركته الصلوة فليصل واحلت لى المغائم ولم تحل لاحد قبلى واعطيت الشفاعة وكأن النبي يبعث الى قومه خاصة بعثت الى الناس عامة.

ترجمة " مجھے پانٹے ایس چیزیں عطا ک گئیں جرجھ سے پہلے کسی وہیں دی گئیں

(1) ایک کی مسافت تک میرے خالفوں کے دل میں میراد عب ڈال کرمیری مدو ک مگئے۔

(2) میرے لئے پوری زمین نماز کی جگہ اور پاک کرنے والی بنا لُ گئ میری امت کے فض پر جہاں نماز کا دفت آجائے وہیں نماز پڑھ لے۔

(3) ميرے لئے اموال تنيمت طال كردي كئے۔

(4) مجھے شفاعت ( کبرنی) وطاکی گئے۔

(5) بہلے نمی خاص اس کی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور میں تمام لوگوں کی طرف بھیجا ''گریا ہوں''

(سمج مسلم جند 1 'سنى 199 ، سمج بن دئ جلد 1 'صفح 48 - جامع ترندی جد 1 ' صنی 188 ، سنن نسال ٔ جلد 1 'سنی 73 – 74 \_ شکل قالمصابع 'مسلی 512 )

تذكره بعثت رحمت دوجهان بزبان سلطان دوجهان والمتاثث

جڑی حضور نبی کربم سینٹائیز نے اپنا تمام انسانوں کی طرف مبعوث ہونے کا تذکر ہ کرکے اپنا میلا و منایا۔ چنانچہ حضرت جابر ڈلائٹیڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملائٹائیز کئے ارشاد فرمایا:

کان النبی یبعث الی قومه خاصة وبعثت الی الناس عامة ترجم:" پہلے ہرنی کو فاص اس کی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا جب کے

ان الله عزوجل بعثني رحمة للناس كأفة

تر جمہ'' بے تکک اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام لوگول کیلئے رحمت بنا کر بھیجاہے'' (الجم الکیز جد 20 منحہ 8 اقرالیہ یٹ 12 ۔ بُڑج الز دائد جلہ 5 منحہ 305 منحہ 634)

## معراجكي شبانبياءكرام يجكي محفل ميل حضورنبي

### کریمﷺ نے اپنامیلاد پڑھا:

معراج النبی مؤیزایا کے باب میں حضرت ابو ہریرہ بنیفنؤے سے مروی ایک طویل حدیث میں ہے کہ۔۔۔۔

''یہاں تک کہ نبی کریم من آلیکنم ہیت المقدس تشریف لائے آپ من نماؤیلم نیچے انزے اور اپنے گھوڑے کو چٹان کے ساتھ با ندھودیا' پھر ملائک کے ساتھ نماز اوافر مائی' جب نماز اواکر لی گئی تو ملائک نے سوال کیا:''اے جمریل ! آپ کے ساتھ کون ڈس؟''

تو جریل علیانیم نے جواب و یا: '' یہ اللہ تعالی کے رسول اور نہیوں کے ضاتم حضرت محمد مان ایج این '۔

اس کے بعد آپ مؤیڈی بھر نے ارشاد فر بایا الشقال کی جانب سے بھے ارشاد
مواہ کہ جس نے تہیں اپنا مجبوب بنایا ہے اور تو ریت جس بھی لکھا ہوا ہے کہ
محمد اللہ کے مجبوب بین اور بم نے تہیں تمام تلوق کی طرف بی بنا کر بھیجا ہے
اور آپ کی امت کو اولین و آخرین بنایا اور جس نے آپ کی امت کو اس طرح
د یکھا ہے کہ ان کیلئے کوئی خطبہ جا کڑ بین بنایا اور جس نے آپ کی امت کو اس طرح
مدوی کہ آپ میرے بندے اور میرے دسول بین اور جس نے آپ کو باشیار
مدوی کہ آپ میرے بندے اور میرے دسول بین اور جس نے آپ کو باشیار
آپ کو بین کہ آپ میرے بندے اور اور باعثیار بعث کے مب سے آخر بنایا ہے اور
آپ کو بین (سورۃ فاتی) دی ہے جو آپ سے پہلے کی تی کوئیں دی اور آپ کو
آخر سورہ بقر و کی آبین دی ہیں اس فراند سے جو فرش کے بینچے ہے اور آپ
آخر سورہ بقر و کی آبین دی ہیں اس فراند سے جو فرش کے بینچے ہے اور آپ

ئبىالىقريته

ترجمہ'' میں سرٹ اور سیاوتمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں اور (مجھے ہے مہلے ) ٹی محض این کی لیستی کی طرف مبعوث کیا جا تا تھا'' (آمجم الکبیر ظلفیر الی' جلد 12' صفحہ 413' رقم الحدیث 13522 ۔ مجمع از وائد وشیع الفوائد وجلد 8 صفحہ 259)

المنظم المنظرات زل بن عمر والعد ري المنظنة الهيئة آباء ہے روايت كرتے ہيں كہ نبي كريا ملطناتين نے اورشا وفر مايا:

یامعشر العرب!!فررسول الله الی الالاًم کافة ترجمهٔ"اکروه عرب!شن تمام تلوق کی طرف رسول بنا کرادیا کمیا بول" ( کنز العمال جلد ۱ سفر ۱47 ارقم الحدیث 358)

جنة معشرت حسن مثانی این کرتے ہیں کہ ٹی کریم مان آیج ارش وفر مایا: انار مسول من احدر کت حیا و من یول الاجعادی ترجمهٔ میں (براس فیل کا)رسول ہوں۔ جسے زندہ یاؤں گا اور جومیر سے بعد ہوگا۔'' (طبقات این معدّ جلد 1 اصفحہ 101 کتر اعمال جلد 11 'سفحہ 404 'قم الحدیث 31885)

## حضورنبیکریمﷺ نے اپناتمام جھانوں کیلئے رحمت ھونا بیان فرماکر اپنامیلا دمنایا:

' حضرت ابوا مامہ بڑنٹیز بیان کرتے ایک کہ دسول القد سی بھائی ہے۔ ارشاد فر مایا: ان الله عز و جل بعث ہی رجمة للعلمین و هدی للعالمہین ترجمہ'' ہے شک اللہ تعالیٰ نے بیجے تمام جہائوں کیلئے رحمت اور تمام جہائوں کے لئے ہدایت 'بنا کرمبعوث فر مایا ہے''

(سندامام احمد بن منبل جند 5 مسلحہ 468 -437) (قم الحدیث) 22361 -23757) ق مسور بن محز مدر فرائنڈ بیان کرتے ایس کیہ ٹبی کریم مل ٹرائی تھ محابہ کرام وخلقائم کی جماعت بیس تشریف لائے اور ارشاوفر یا یا:

ے پہلے کسی نجی کوئیس دی جی اور آپ کوفاح اور خاتم بنایا۔" ( بخيخ الزوائدُ جلد 1 "صنحه 68-72)

تذكره اسمائے مصطفیٰ ﷺ بزیانٍ مصطفیٰ اللہ ﷺ حضور فی کریم ما فراید نے ایک مفل میں سی نبر کرام جو فرائز کے سامنے اسپے خصوصی اسماء بیان کر کے اپنامیلا دمنایا:

حضرت جبير بن معظم ولأنوابيان كرت بيل كدرسول الله ما الأيم في ين علم مايا: لى خمسة اسماء: انا محمد واحد وانا الماحي الذي يمحواللمني

الكفر انأالحأشر الذي يحشر الناس على قدهي وانأ العاقب.

ترجمه البرائي بالي من المن من محمد (ما البينية) اوراحد (ما البينية) بول مين

ما تی (مثانے والا) ہول کہ اللہ لتوالی میرے ذریعے سے کنرکومنا دے گا۔ اور میں حاشر ہول رسب لوگ میری پیروی میں ای (ردزمحشر) جمع ہوجا کیں گے۔

اوريش عاقب بول (يتني سب سے آخر ميں آئے والا بول) \_\*

( سيح بخاري جلد 2' صني 727 سيج مسلم علد 2' صلي 261 - جامع ترندي رقم الحديث 2845 \_ مَثْلُوةَ الْمَمَانَ أَصْلُى 515 \_ كَبِرَى لِلسَّالِيُّ الْعِلْدَةُ صَلَّى 489 أَرْمُ الْحَدِيثَ 11590 \_ موط المامُ يَسْمَابِ اس ء النَّبِي مِنْ يُؤْلِيَهِ مِسْدِ المام احمد بن مُنبِلُ جِلد 4 اصلحه 830 بِسِنْ واري جلد 2 مصفحه 209 رقم الحديث 2775 - يح اجله 14 معلى 219 زقم الله يث 6313 راهم الاوسط لسطير الى جد 4 رقم الحديث 3570 . أمجم الكبيرلطير الى طلد 2 منز 120 وقم الحديث 1520 ومند الويعني موملي جلر3' منح 388'رقم الحديث 7390 \_شعب إنا كيان جلر2' صنح 140' دقم الحديث 1397 \_ طبقات ائن معدَّ جلد 1 معنى 106\_جمع الزوائد وثبع الفوائدُ علد 8 معنى 284) \_

حضرت جبیر ان معظم بن توالية والد كراي سے روايت كرتے اي كه أي مريم سۇلۇقلۇپىلى ئے ارشا وقر مايا:

انامحمد وانااحمد واناالماحي الذي يمحي بي الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي وانأ العاقب والعاقب الذي ليسيعدني

ترجمه: " بين محر جول اوريش احد جول اوريش ما مى جول يسخى مير ، فرسايت ہر کفر کومنا یا جائے گااور میں حاشر ہوں لین میرے بعد بی قیامت آ جائے گ اور حشر پریا ہوگا ( یعنی کوئی بھی میرے اور قیامت کے درمیان ٹیل آئے گا) اور پس عا قب ہوں اور عاقب اس محض کو کہا جاتا ہے جس کے بعد اور کو کی نہو۔''

( سيح مسلم "كتاب الفضائل باب في اساءُ ما يؤيِّر في الحديث 354 مصنف عبدالرزاق جند 10° سنح 80 'رَقَمَ الحديث 16780 \_مندامام احر مُنطَعَبِنُ جلدٍ 4 ' في 84 رقَمَ الحديث 16817 \_مند ايوليعلى موصليٌّ جلد 13" سخد 320" رقم : لحد يبث 7395 رضيح ابن مبان جلد 14 "الأصلح 219" رقم الحديث 6313 \_ أعجم الكبيرلطبر الى وطرو وصفى 20 رقم الديث 1520 \_ مندميري علد 1 وصفى 253رقم الحديث 555 ـ منداني موانهُ جده مغر 409 ثرقم الديث 7126 \_ شعب الإيمان جد 1 "صغيد 141 ارقم الحديث 1397 \_ الشمائل أعمد بدلكتر خدى جلد 1 "صغير 305 ارقم الحديث 367) حضرت نافع بن جبير بن معظم جنافيزا ہے والدے وايت كرتے جين كه نجي 八五一般第二人的成儿

انأمحمدواحمدوالمقفى والحاشر والخاتم والعاقب تر جمه: " میں محمد ہوں اور احمد ہوں اور مقعی ( آخری نبی) ہوں اور حاشر ہوں اور

خاتم ہوں اور عاقب ہوں ۔''

(معدرك عاكم عليو2 منى 6 6 6 أقر الحديث 6 8 1 4 مندامام احدين عنبل جلد 4 رقم الحديث 16794 \_ أجم الكبيرلطير اني جد2 "سلح 133 " قم الحديث 1563 \_ عبقات كبرى الابن معد علد 1 اصنحه 154)

حضرت عوف بن ما لک جلی تن سرفوعاً روایت ہے کہ نجا کریم می تناقیاتی ہے

فوالله الى انا الحاشر وانا العاقب وانا المقفى.

تر جدید افزانشد کی فقعم! بے فلک بیس بی حاشر ہوں اور بیس بی عاقب ہوں اور

ميس عى مقفى بهول '' (متدرك عاكم طيلة 3 صلح 469 رقم الحديث 5756 \_ أنجم الكبيرلطير انى جد 18 " سنح 46 أرقم الحديث 83 كنزالعمال جلد 2 مغير 608) جا کیں گے ، اور پیس ہی انہیں ٹوشنجری وسینے والا ہوں گا جب وہ مایوں ہوجا کیں گے۔ بزرگی اور جنت کی چاہیاں اس ون میر سے ہاتھ میں ہوں گی ۔ ہیں اپنے رب کے ہاں اولا واڑوم میں سب سے زیادہ کم میوں اور میر سے اردگر واس ون ہزار خاوم کچریں گے کو یا کہ دو اوشیدہ حسن بیل یا مجھرے ہوستے موقی ہیں۔'' (چامع تریزی' کتاب الدن قب باب فی کشش النبی مائیلی ہے' قم الحدیث 2610 سنن واری' جلد 1' صفح 39 'قم الحدیث 48 رسند الفردوس' جلد 1' صفح 47 'قم الحدیث 117)

جه معزت جابر طائش بيان كرت بين كدرسول الشرسي في بي فراد الأرسي المرسول الشرسي في ادشاد فرها يا: انا قائد المهرسلين ولا نخر وأنا خاتم النهييين ولا نخر وانا اول شافع ومشفع ولا نخر.

ترجمہ:''میں رسولوں کا قائد ہوں اور (یکھائی پر) فخرنییں اور میں خاتم اُٹھیین ہوں اور بچھائی پرکوئی فخرنییں ہے۔ میں پہاا شفاعت کرنے رااا ہوں مور میں بی وہ پہلی (فنص) ہوں جس کی شفاعت قبول ہوگی اور (جھھائی پر) کوئی فخرنیں سے ''

حربین ہے۔ (سٹن داری جد1 'صفح 40 'رقم الدین 49۔ انجم الدوسط اعلیر الٰ ' جلد1 'صفحہ 61 'رقم الحدیث (170 \_ کتاب الاعتقاد للبہ علیٰ جد1 'صفحہ 192 \_ جمع الزوائد' جلد8 'صفحہ 254 \_ میر اعلام النفلا' جلد1 'صفحہ 223 \_فیض القدیر' جلد3 'صفحہ 73 ) \_

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَعَرْمِتُ الْوَسِعِيدِ خَدَرَى رَقَافِتُوا بِيانَ كُرِيتِ أَنِّ كَدِرَسُولَ اللَّهُ عَلَيْقَالِيهُ فَ ارْشَاهِ فرمایا:

تر جمہ: ''جمن آیا مت کے دن (تمام) اولا دا آدم کا قائد جون گا اور جگھے(اس پر) فخر خمیں؛ حمد کا مجمئڈ امیرے ہاتھ میں ہوگا اور مجھے (اس پر) کوئی فخر نہیں۔ حضرت آدم غلالئی اور دیگر انبیاء کرام اس دن میرے جہنڈے کے پنچے جول کے اور مجھے کوئی فخرشیں۔ اور میں پہلافخض ہوں گا جس سے زمین شق جوگی اور کوئی فخر نہیں''۔

(منتددک ماکم ٔ جلو2' صفح 659' رقم الحديث 4185 مسيد بزارُ جيد7' صفح 212' رقم الحديث 9212)

المنظمة المواطفيل عامر بين والكه فالتي فريائية الله المنظمة المرابي كدرسول الشرسينية في المرابية المر

أنامحمد وأنااحد والفاتح والخاتم وأبوالقاسم والحاشر والعاقب والماحىوطه ويسين.

ترجمہ: ''میں محمہ ہوں اور اتھہ ہوں اور فاتح ہوں اور خاتم ہوں اور ابوالقاسم ہوں اور جاشر ہوں اور عاقب ہوں اور ما گی ہوں اور طراوریس ہوں ۔'' (الفردوس بماثور الخطاب جلد 1' منحہ 42' رقم الحدیث 97) (سمویر الحوالک تلسیو کی' جلد 1' صلحہ 263)

# حضورنبیکریمﷺنے صحابہکرامﷺکے سامنے اپنیاھمخصوصیات بیان فرماکراپنامیلادمنایا:

ین مسترت انس بین توزیبان کرتے بین کدرسول الله می تازیج نے ارشا وفر مایا: ترجمہ: ''سب سے پہلے بین (اپنی تیم انور) سے نکلوں گا اور جب لوگ وفد بن کر جا کیں گے تو بین ان کا قد تدہوں گا اور جب وہ خاموش ہوں گے تو بین ہی ان کا خطیب ہوں گا' میں ہی ان کی شفاعت کرنے والا ہوں جب وہ روک و سے الترغيب والشرصيب للمنذري جبير 4 مسخد 238 أرقم الحديث 5509)\_

حضور نبی کریمﷺ نے اپنا ایک خاصاعزاز ''شفاعت کبری'' اپنی محفل میں صحابہ کرامﷺ کے سامنے بیان کرکے اپنا میلادمنایا:

جن حضرت ابوہریرہ جن فیز بیان کرتے ہیں کہ ایک وقوت ہیں ہم نبی کریم مان ایک ہو۔
کے ساتھ میں ہم نبی کریم مان ایک کے خدمت میں بکری کی دی کا گوشت بیش کیا گیا۔
میر آپ مان فیز کیا ہم کو بہت مرخوب تھا۔ آپ مان فیز کیا ہیں میں سے کاٹ کاٹ کر
کھائے گے اور فرمایا:

تر جمہ: "میں قیامت کے دان تمام انسانوں کا سردار ہوں گا تم جائے ہو اللہ تعالیٰ سب اگلوں پچھلوں کو ایک چٹیل میدان میں جمع کیون فرمائے گا' آپ مؤافاتِ في خارشاد قرما يا: "لوگ تين بارخوفز دو هون کے پھر وہ معفرت آدم طابق کی خدمت میں حاضر ہوکر شفاعت کی درخواست کریں گئے"۔ پھر کھمل حدیث بیان کی بیبال تک کہ فرما یا: "پھرلوگ میرے پاس آئی گے۔(اور) میں ان کے ساتھ (ان کی شفاعت کیلئے) چلوں گا"۔ ابن جدعان (راوی) کہتے ہیں کہ حضرت انس رفائن نے فرمایہ: گویا کہ میں اب بھی حضور سوائن آئی کہ کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ سوائن آئی نے ارشا دفرما یا: "میں جنت کے درواز سے کی زنجیر مشکھنا وک گا نے چھا جائے گا۔" کون؟"

چنہ نچہ دو میرے لئے دروازہ کھولیس کے اور مرحبا کہیں گے۔ میں (ہارگاہ ابنی میں) سجدہ ریز ہوجاؤں گا تو الشاتعالی مجھ پر اپنی حمدوشاء کا پچھ حصہ الہام فرمائے گا۔ مجھے کہا جائے گا:''سراٹھائے؟! ما مکٹنے عطا کیا جائے گا۔ شفاعت میجئے قبول کی جائے گی اور کہئے آپ کی تی جائے گی''

(آپ الوائی فی نے فرمایا) میک وہ مقام محمود ہے جس کے بارے بیں اللہ تعیالی کے فرمایا: "بیٹینی آپ کارب آپ کومتنام محمود پر فائز فرمائے گا" نے فرمایا: "بیٹینی آپ کارب آپ کومتنام محمود پر فائز فرمائے گا" است امام ترمذی نے روایت کیااور فرمایا کہ بیصدیث حسن سمجے ہے۔

اورا ما م ابن ماجہ نے بھی ان سے ای روایت کیا ہے کہ آپ مل تھا آیا ہے۔
'' میں اولا و آرم کا سروار ہول گا اور اس پر بھی گھڑ نہیں قیامت کے دن سب سے
پہلے میری قبر کھلے گی اس پر بھی گھڑ نہیں کسب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور
سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی اس پر بھی گھڑ نیں اور حمد باری تعالیٰ کا
حجنڈ اقیامت کے دن میر سے بی ہاتھ میں ہوگا اور اس پر بھی گھڑ نہیں '

ّ (جائنَ ترفذيُ كمّاب تفيير القرآن عن رسول الندميّة لأيّة كباب وكن سورة بنّى امرائيلُ وقم الحديث 3148 ،سنن ابن ماجه ُ كمّاب الزحدُ باب ذكر الثّفامة وقم الحديث 4308 ،مند امام احمد بن عنبلُ جلد 3 صلحه 2 ° رقم الحديث 1000 كـ احتقاد الل السنة جلد 4 ° صفحه 788 ° رقم الحديث 1455 ـ اظہار فرمایا تھا اور شآئندہ ایسا ظہار فرمائے گا۔ جھے خودا پی فکر ہے جھے اپنی جان کی پڑی ہے۔ (باقی حدیث مختر کرنے فرمایا) سوتم نبی کریم سائٹرا پیزم کے پاس جاؤ''۔ لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں عرش کے بینچ سجدہ کروں گا اور (اللہ تھائی کی طرف ہے ) فرمایا جائے گا: یا تھے! اینا سرا ٹھائیں اور شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گا ما تگیں آپ کوعطا کیا جائے گا۔''

( سيح بخاري) كمّاب الانبيا وأباب تول الشرقعالي اغاد سك الوحدُ وثم الحديث 3162 حصح مسلم كمّاب النمان باب اولي اعلى الجنة منزلة فيها وقم الحديث 194 - جامع تريذي صفة القيمة باب باجاء في النفاعة وقم الحديث 9621 ومصنف ابن ابي هيب جلره اصنح 307 وقم الحديث 9621 ومندا في مواندُ جلو1 "صفح 147" وقم الحديث 437 - المنة لابن ابي عاصم جلو2" صفح 379 وقم الحديث 811 - الترخيب والترهيب للمنزري جلو4° صفح 239 وقم الحديث 551) -

یں حضرت انس ڈنیٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول الشمائؤ آئیڈ نے ارشا دفر ہایا: ''الشانجائی تیامت کے دن مومنوں کو جمع کرے گا۔ پس وہ کہیں گے' بھلو ہم اسپنے رہ کی ہارگا دہیں کوئی شفاعت کرنے والا ڈھونڈیں تا کہ وہ ہمیں اس حالت سے نجات عطا کرے۔''

چنا نچدسب لوگ آدم عیاندا کے باس آ کرعرض کریں گے: ''اے آدم! کیا آپ لوگوں کوئیس و کھنے کہ وہ کس حال میں ایں؟ اہتداتعالی نے آپ کوا پنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے آپ کوفرشنوں ہے سجدہ کرایا اور آپ کوتمام چیزوں کے نام سکھائے ہیں لبذا اپنے رب کی ہارگاہ میں ہماری شفاعت کرو ہے تا کہ وہ جمیں ہماری اس حالت سے تجاہے عطافر ہائے''۔

آ دم علیانا ہر مائیں گے:'' میں اس کے لائق ٹیس'' پھروہ اپنی لغزش کا ان کے سامنے و کر کریں گاؤں کے سامنے و کر کریں گئے' البینہ تم لوگ نوح علیائیا کے پاس جاؤ کیونکہ وہ پہلے رسول ہیں۔ جنہیں انڈر تعالیٰ نے زمین والوں پر بھیجا تھا۔''

چنانچے سب لوح تایہ انتہا کے پاس آئمیں سے۔ وہ بھی فرمائمیں سے: میں اس کا

تا كدد كيفنے والاسب كود كيے سكے اور پكارنے والا اپنی آ واڑ ( بيك ونت اور سب كو) سنا سكے اور سورج ان كے بالكل نزو يك آ جائے گا۔ اس وقت بعض لوگ كبيس مے: '' كياتم و كيھتے نہيں كد كس حال ميں ہو؟ كس مصيبت ميں كھنس مجھے ہو؟ اپنے شخص كو تفاش كول نہيں كرتے جوتمها رہے رب كے حضور تمہارى شفاعت كرے؟

بعض لوگ کہیں تھے: ''تم سب کے باپ تو آدم عَلِانلِا ہیں۔'' پس وہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کریں گے: ''اے سیدنا آدم علائنیا ا آپ ابوالبشر ہیں اللہ تعالی نے آپ کواپنے دست قدرت سے پیدا فر مایا ہے اور آپ میں اپنی روح پھوٹی ہے اور فرشنوں کو تھم دیا اور انہوں نے آپ کو سجدہ کیا اور آپ کو جنت میں سکونت بخشی کیا آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت فرما میں مے؟ کیا آپ و کھتے نہیں ہم کس مصیبت میں گرفتاریں؟ ہم کس حال کو پچنے کچھے ہیں؟''

وہ فرمائیں گے: "میرے دب نے آج ایسا فضب فرہایا ہے کہ نہ ایسا فضب ہے ہوا تا ہے کہ نہ ایسا فضب ہے ہے ہے اس نے ایک ورفت (کا میرو کھانے) سے منع فرمایا تفاتو مجھ سے اس کے تھم میں لغوش ہوئی لبذا مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ تم کسی دوسرے کے پاس جاؤرتم ٹور تلایئیا کے پاس چنے جاؤ"۔ ہوگی حضرت تورج فلائیا کی بارگاہ میں حاضر ہوکر عرض کریں گے: "اے لوگ حضرت تورج فلائیا آپ اہل زمین کے سب سے پہلے رسول میں اور الشراتحالی نے آپ کا نام" عبد اللہ خوراً "(لین فشر گذار بندہ) رکھا ہے، کیا آپ و کھنے تاب میں ہم کس مصیبت میں ایس؟ کیا آپ و کھنے ٹابس ہم کس حال کو پینے گئے ایسا ہیں؟ کیا آپ اپ کے خضور ہماری شفاعت فرما کیں گے؟"

وہل نہیں ہون ''اور اپنی و داخرش یا دکریں کے جوان ہے ہوئی تھیں' حضرت نوح علیائلہ فر ما کیں گے ''تم ایرائیم علیائیا کے پاس جاؤ جواللہ تعالیٰ کے لیل ہیں۔'' سب لوگ ایرائیم علیائلہ کے پاس آئیں گے تو وہ بھی کہیں گے۔'' میں اس کا اہل نہیں ہوں'' اور اپنی لغزشوں کا ذکر کریں گے'' البتہ تم موکی مدیائیہ کے پاس جاؤ جواللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آئییں توریت دی تھی' اور ان سے مکام کیا تھا''۔

سب لوگ موئی عیابت کے پاس آئیں گے تو ووفر مائیں گے:'' میں اس کا اہل 'نہیں ہوں'' اور ال کے سامنے اپنی اغزش کا ذکر کریں گے تو وہ فرما کیں گئ '' البتہ تم لوگ جینی عیابت کے پاس جاؤجو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اس کے رسول اور اس کا کلمہ اور اس کی روح ہیں''۔

لوگ معزرت میسی میلاندا کے پاس آئیس کے تو وہ کہیں گے:'' میں اس کا اہل نہیں جول تم سب لوگ تحد مل تالیہ کے پاس جاؤ' وہ ایسے بندے ایس کہ ان کے سب سے ان کی امت کی اگل اور پچھلی تمام خطائیں محاف کر دی گئی ہیں''۔

چنا ٹچہلوگ میرے پائ آئی گی مجتوبین ان کے ساتھ بھلوں گا اور اسٹے رب کو دیکھتے آئی اس کے لئے جہدہ میں گریڑوئیں ان کے ساتھ بھلوں گا اور اند تعالیٰ جتنی دیر چاہے گا ای حالت میں بجھے رہنے دے گا' گھر مجھے کہا جائے گا:'' فحمہ ( سانٹیائی آئم) انٹو کھو مالت میں بجھے رہنے دے گا' گھر مجھے کہا جائے گا:'' فحمہ ( سانٹی شاعت میں عطا کیا جائے گا' شفاعت کروانم باری شفاعت قبول کی جائے گا'۔

پس میں اپنے رہ کی تعریف ان کلمات تھ کے ساتھو کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا، پھر لیس شفاعت کروں گا تومیرے لیے حد مقرد کی جائے گی ہڈوا میں لوگوں کو جنت میں داخل کروں گا۔

پھریں دوسری ہارلوٹون گا اور اپنے رب کو دیکھتے ہی سجدے بین گر جا وَل گا،

اللہ تعالی جتن ویر تک چاہے گا جمجے ای حالت میں رکھے گا۔ پھر کہا جائے گا' ''محمرا اصْوَبَوْ تمہاری تن جائے گی' مانگوشہیں عطائیا جائے گا' شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی''۔

پھریں اپنے رب کی جمدان کلمات جمد سے کروں گا جو وہ بھے کھائے گا۔ پھر میں شفاعت کروں گا تو میرے لیے عدمقرر کردی جائے گی اور میں انہیں جنت میں داخل کروں گا۔

پھر تیسری ہارلونوں گا تواپنے رب کود کیھتے ای سجدہ میں گرجاؤں گا۔ القد تعالیٰ جب تک چاہ کا ان گا۔ القد تعالیٰ جب تک چاہے گا ای حالت پر جھے برقر ادر کھے گا کچر کہا جائے گا: "الشوثم! آپ کہنے آپ کی عنی جائے گی سوال کیے آپ کوعطا کیا جائے گا شفاعت کیا شفاعت آپ کی شفاعت قبول کی جائے گیا "۔

تو میں اپنے رب کی ان کھمات جمریہ ہے تعریف کروں گا جو وہ بھے سکھا ہے گا' پھر میں صدی اندر رہتے ہوئے شفاعت کروں گا' میں انہیں جنت میں داخل کروں گا۔ پھرلوٹ کرعرض کروں گا'' اے رب! اب جہنم میں کوئی باتی شیس رہاسوائے ان کے جنہیں قرآن نے روک رکھا ہے اور آئیس بمیشہ تی وہال رہنا ہے۔''

رو الله الأولان المواقعة والرارسي و 100 و الله و 100 و 1 ( مسيح بين رئ سمّاب التوحية إب تول الله: لما فيقت بيدئ قم الحديث 6975 مسلم سمّا مسلم سمّا و 110 الايمان باب اولى المسلم مسلم 110 مسلم 110 و 110 و 120 و 100 و علی میرودین ولمت الشاه امام احمد رضا خان محدث بریلوک میشد نے کیا شوب قربالیا:

> ویش حق مردہ شفاعت کا سناتے جاکیں کے آپ روتے جاکیں کے ہم کو بنساتے جاکیں کے خاک ہوجاکیں عدو جل کر محر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائے کے

الله نبي كريم مُنطِقِينِ كُوقيامت كُون شفاعت كبرن كَي قبوليت كانيه وسي اختيار عطا كرنا آپ ملينزاين كي رضا كيك جوگا كيونكها رشاد بارى تعالى ہے: وَلَسَوْفَ يُغْطِينُكَ رَبُّكَ فَتَرْطِيقَ

ترجہ: ''اور مینک قریب ہے کہ تمہارار بٹنہیں انٹا وے گا کہ تم راضی ہوجاؤ مے''۔ مے''۔ (ترجہ کنزالا بمان سورہ والفحل آئیے۔5)

گویا کے قیامت کے دن بھی جو قاتون لا گوہوگا وہ عطائے خداعز وجل بٹی بررضائے مصطفیٰ مان کاپیزم ہوگا۔

> خدا کی رضا چاہتے ہیں دوعالم خدا چاہتا ہے رضائے محم پہم عبد باندسے ہیں وسل ابدکا رضائے خدا اور رضائے محم عجب کیا اگر رقم فرمائے ہم پر خدائے محمد برائے محمد (الله مراقی)

يه حضرت حل بن معد في في بيان كرت بين كرمول الشري في في أرشاد أمايا: لين خلن المهنقة من امنى سبعون الفا اوسبع مأئة الف شك في احديمها منه أسكين اخل بعشهم ببعض حتى يدخل کیائی ذوتی افزاء ہے شفاعت تمہاری واہ واہ قرض کیتی ہے گئہ پر بیز گاری واہ واہ

(عدائق بعض

حضرت عبدالله این عهاس برافتنا بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم میں کالیم ہے ارش و فرمایا:

''(قیامت کون) تمام انبیاء کے لئے سونے کے منبر (گے) ہوں گے دواان پر جنو والر قال کے دواان پر جنوں گا جنو والر وز ہوں ہے جب کے میر امنبر (فالی) رہے گا میں اس پر تنہیں بہنے وں گا جنوں گا جنو والر وز ہوں ہے جب کے میر امنبر (فالی) رہے گا میں اس پر تنہیں ایسانہ ہو کہ ججھے جلنہ ایسانہ ہو کہ ججھے جنت بھی دیا ہے اور میر سے ابعد میری امت (بے یارو مددگار) رو جائے۔ جنت بھی دیا تھے میں بارگا و خداوندی میں عرض کرول گا:''میری امت! میری امت! میری امت! میری امت! میری امت! میری امت اللہ تعالیٰ فرمائے گا:''اسے (بیارے) ٹھرا آپ کی مرضی کیا ہے؟ آپ کی امت کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟''

یں عرض کروں گا: میرے پروردگار اان (میری امت) کا حساب جلد قرما دے۔''

پس انہیں بلا یا جائے گا'ان کا حساب ہوگا ان میں سے پچھاللہ تق لی کی رجمت
سے جنت میں وانجل ہوجا تھیں گے اور پچھ میری شفاعت سے میں مسلسل
شفاعت کرتا رہوں گا پہل :کس کہ میں اپنی امت کے ان افراد کی رہائی کا
پراونہ بچی حاصل کرلوں گا جنہیں ووز خ میں جیجنے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا''۔
جہنم کا وارونہ عرض کرے گا:''یا محرصہ بھائی آئے ہے نے اپنی تمام امت کوجہنم کی
آگ اور عذا ہوائلی سے ہیجالیا ہے۔''

(متدرك عاكم علد 1 أصفى 135 وقر 120 وقر 120 ما 220 أهم الما وسط لطبر اني عبد 3 صفى 200 وقر الحديث 2937 وقوم الكيرلطبر اني جهد 1 صفى 317 وقم الحديث 10771 ما الترخيب والترخيب للمنذري علد 4 اصفى 241 وقم الحديث 5515 ) م حشر کے روز ہنائے گا خطاکاروں کو میرے منحوار ول شب میں یہ رونا تیرا السروہ ہے اسے مدینے کی ہوا ول میرا السروہ ہے سوکھی کلیوں کو کھٹا جاتا ہے مجموز کا تیرا

حضرت ابو بكرصد بن بلافئ بيان كرت بن كدرول الشرطية كيتم في الأرشادقر مايا:

اعطیت سبعین الفاً یا خلون الجنة بغیر حساب وجودهم کا القبر لیلة البدر وقلوبهم علی قلب رجل واحد فاستزدت ربی عزوجل فزادنی مع کل واحد سبعین الفاً. ترجمه: " مجھے مرزاد افراد ایے عطاکے گئے جو بغیر حماب کے جنت میں والحل ہوں گئان کے جرب چوجو یں رات کے چاندی طرح چیئے ہوں گاوران کے دل ایک فیص کے دل کے مطابق ہوں گے۔ اس میں نے اوران کے دل ایک فیص کے دل کے مطابق ہوں گے۔ اس میں نے ایٹ رب فیص میں نے ایک میں ایک فیص کے دل کے مطابق ہوں گے۔ اس میں نے ایک میں ایک فیص کے دل کے مطابق ہوں گے۔ اس میں نے ایک میں ایک ایک فیص کے دل کے مطابق ہوں گے۔ اس میں نے میں براد کے ساتھ من برستر بزاد کے اس کی میں ایک ایک کی میں ہے کے اضافہ فرمادیا۔"

(مندامام احربن طبل علد 1 "صفح 6"رقم الحديث 22 مندا بويعلى موسلي جلد 1 "صفح 104" وقم الحديث 112 يقير القرآن العظيم إبن كثير جلد 1 "صفح 393 ) \_

اس حدیث مباد کہ سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ نبی کریم مل تفایق ہم کی شفاعت سے ستر ہزار افراد میں سے ہرایک فرو کے ساتھ سنز ہزارا فراد بغیر حیاب و کتاب کے جنت میں واخل ہوں گے۔

الملي معرت مينية في كيا فوب فرمايا:

وم حشر عاصی مزے کے رہے ہیں شفاعت کسی کی جمایت کسی کی ادارہ مجروسہ ادار سہارا شفاعت کسی کی جمایت کسی کی اولهم وآخرهم الجنة ووجوههم على ضوء القبر ليلة البدر.

ترجمہ: ''میری امت کے ستر ہزار یا سات لاکھ افراد بغیر حساب کے جنت میں واغل ہول کے (راوی کورونوں میں سے بیٹ میں واغل ہول کے (راوی کورونوں میں سے نیک کا شک ہے) یہ ایک دوسرے کوتھا ہے ہوئے ہول کے میال تک کہان کا پہلاا اور آخری فخص جنت میں واغل ہوجائے گا اوران کے چہرے چود ہویں رات کے جاندگی طرح جیکتے ہوں گے۔''

( صحيح بخاري كتاب الرقاق باب يدخل البنة سبعون الخالفير حماب رقم الحديث 6177 " تاب بدء الخلق باب وجاء في صفة البنة والفوائلوقة لقم الحديث 3075 " كتاب الرقاق باب صفة البنة والنازارقم الحديث 6187 يسيح مسلم تتاب الإيمان باب الدليل على وتول \_\_\_ا في أرقم الحديث 219 مند المام احدين طبل جلد 5 "منى 335 رقم الحديث 22839 )\_

الله معظرت ابوامامه ولا تنزيران كرتے فيل كديل ئے رسول الله موافظاتِهم كوفر ماتے جوسے منا:

وعدنى ربى ان يدخل الجنة من امتى سبعين الفا لاحساب عليهم ولا عداب مع كل الف سبعون الفا وثلاث حثيات من حثياته.

ترجمہ: ''میرے دب نے مجھ سے وعد وفر مایا ہے کہ میری امت سے ستر ہزار (70000) افر او کو بغیر صاب وعذاب کے جنت میں داخل فروے گا۔ ان میں سے ہزار (70000) کو وافل کرے گا اور میں سے ہر ستر ہزار کے ساتھ ستر ہزار (70000) کو وافل کرے گا اور اللہ تعالیٰ (اپنے حسب حال) اپنے چووک سے تین چنو (جسمیوں سے ہمر کر) مجھی جنت میں ڈالے گا''

(جائع ترمذي الواب مقة الغيمة والرقاق والودع بإب في التفاعة وقم الديث 2437 مثن ابن اجهً كمّا ب الزحد باب صلة فيم مؤطانيم أقم الحديث 4286 مندا ما مهرين هنبل طلوح اصفى 268° قم الحديث 22303 مصنف ابن ابل شيه طلو6 صفى 315° قم الحديث 31714 والمنة لابن ابي إعاصم جدد الصلى 261 -260 فقم الحديث 589 -588).

16/

اوڑھ کر کالی کملی وہ آجا کیں کے سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا

لا حضرت جاہر ڈلائٹؤ میان کرتے ہیں کہ رمول انتساؤ ٹؤٹیٹم نے ارشاد فرمایا: یخوج قوصر میں النار میں اہل الایمان بشفاعة محسد ڈلٹ ترجمہ:''اہل ایمان ہیں ہے ایک قوم کو حضرت محرساؤٹرٹیٹر کی خفاعت کے وریعے دوزرخ سے نکالا جائے گا''

(مندومام الي حنيفه جلد 1° صلحه 260 \_تغيير ابن كثيرٌ جند 2° صلحه 55 \_تغيير روح المعانيُ جهد 6' صلحه 131 )

تذكره مقام محمودا ورمحفل ميلاد:

الله المستور نجي كريم مل تقليله نے اپنے خاص مقام "مقام محمود" كا محابہ كرام بن أهل كى محابہ كرام بن أهل كى محف محفل بيل تذكر وكر كے اپناميلا در منايا چنانچدرصت دوعالم نبي كريم مل تا اين ليا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا ارشاد فرمايا:

کو بلا یا جائے گااور چریل ایٹن اللہ تعالیٰ کے دائی طرف ہوں گے۔اللہ کی قسم میں نے جبریل کوالی حالت میں پہلے بھی ٹیس و یکھا۔ پس میں کہوں گا: 'اے میر ہے دب! وہ ہے جس نے مجھے خبر دی کرتو نے اس کومیری طرف بھیج تھا۔'' کہی اللہ تعالیٰ قرامائے گا: 'اس نے کی کہا۔''

پگھرٹں شفاعت کروں گااور عرض کروں گا!''اے میرے دب! جیرے بندے زیمن میں ہرجگہ تیری عبادت کرتے ہتے اوروہ مقام (جہاں کھڑا ہوکر میں شفاعت کروں گا) وہ مقام محمود ہے۔''

( کنز العمال فی سنن القوال والا فعال جلد 14 استی 407 افر العدیث 39094)
حضرت عبدالله بین عمر جی نفز بیان کرتے چیں کدرسول الله سن نفر آئی جی ارشا وفر مایا:
"قیامت کے دن سورج لوگوں کے اس قدر قریب ہوگا کہ ( اس کی چیش کی وجہ
ہے ) لوگوں کا پسینہ ان کے کا ٹول بھی چیکا ہوگا۔ اس حال جیس وہ حضرت
آدم غلیقی سے (اللہ کی بارگاہ جس شفاعت کیلئے ) مدو طلب کریں سے لیکن وہ
فرما تھیں گے:" آج بیس اس کا مالک فیلن اُ۔

پھر وہ حضرت موکی علائیا کے پاس جا تھی گے، لیکن وہ بھی ہی جواب ویں گے۔ پھر وہ حضرت موکی علائی جواب ویں گے۔ پھڑالوگ حضور نبی کریم مان فیکی ہے کہ بارگاہ بیس حاضر ہوں گے تو آپ میٹی آپڑے ان کی شفاعت فرما تیں گے۔ پس لوگول کے درمیان فیملہ کیا جائے گا۔ پھر حضور اکرم مان فیکی چیکس گے اور بڑھ کر جنت کا دروازہ پکڑ لیس گے۔ اس روز تمام اس روز اللہ تعالیٰ نبی کریم مائ فیکی کی مائی فیکی کو مقام مجمود پر فائز فرمائے گا۔ اس روز تمام انہ میکٹر آپ مائی فیکی کی تر بیف کریں گے۔''

(أيم الاوسط للطبر اتى " عِلْد 8 "311" رقم الحديث 8725 مند اغرووس جدد " سنى 377 رقم الحديث 3677)

جنہ حضرت ایووائل حضرت عبداللہ بن مسعود فرافیز سے اور وہ نبی کریم سوئولا آپیم ہے۔ روایت کرتے ہیں کہآ ہے ملی آپیم نے ارشا وقر مایا:

ان الله اتخذا براهيم خليلاوان صاحبكم خليل اللهواكرم الخلق على ثم قرأ : عسى ان يبعثك ربك مقاماً شمودا قال: يجلسه على العرش وعن عبدالله بن سلام التأثرة قال: يقعده على الكرسي.

ترجہ: '' ہے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت اہراؤیم علیاتیا کو اپنا دوست بنایا ہے۔ جب کے تمہادے نبی سل تقایم کے دوست بھی ہیں اور تمام تفلوق نے افضل بھی ہیں پھر انہول نے بیتلادت کی: '' تیفینا آپ کا رب آپ کو مقدم محمود پر فائز فرمائے گا''اور فرمایا: اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم سل تفایم کی کوش پر بٹھائے گا''۔

یُہ حضرت عبدائند بن ملام ڈائٹٹٹ بیان کرتے ہیں کہ ''اللّٰدرب العزت حضور ہی اکرم مؤٹٹٹیٹٹم کوکری پر بٹھائے گا۔'' (معالم النّزیل جلد 3 ''طور 132 تغییر مظہری جلد 5 ' صفحہ 132 تغییر مظہری جلد 5 ' صفحہ 317)

ت حضرت كعب الدون القيامة فاكون الأوامتي على تل يبعث الناس يوم القيامة فاكون الأوامتي على تل فيكسوني ربي حلة خضراء ثم يوذن لى فاقول ماشاء الله ان اقول فلاك فلاك فلاك البعبود.

ترجمہ: '' قیامت کے دن لوگوں کوقبروں سے اٹھایا جائے گاتو اس وقت میں اور میرا پر دردگار مجھے مہز رنگ کا اور میر ہے اٹھایا جائے گاتو اس وقت میں اور میر ہے اس میرا پر دردگار مجھے مہز رنگ کا لہاں فاخرہ پہنائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ مجھے اذن کلام دے گا اس مقام پر میں اللہ در العزت کی منقام مجمود ہے۔'' اللہ در العزت کی منقام مجمود ہے۔'' (مندامام احمد بن قبل ڈبند 3 '' فیر 456 'رقم الحدیث 15821 ۔ بھی این مہان جلد 3 '' ضغے 456 'رقم الحدیث 3384 ۔ بھی المجھے 3384 ۔ طبرانی اور ط جلد 8 '' صفحہ 336 'رقم الحدیث 6479 ۔ بھی 3384 ۔ طبرانی اور ط جلد 8 '

حضرت عبداللدين مسعود والنيز بيان كرتے ون كدرمول الله من اليرم في ارشادفر مايا:

ان لا اقوم البقام المحبود يوم القيامة فقال الانصارى: ومأذاك البقام المحبود؛ قال: ذاك اذا جنى بكم عراة حفاة غرلافيكون اول من يكسى ابراهيم فيثل يقول: اكسواخليلى فيوتى بريطتين بيضا وبن فليلبسهما ثم يقعى فيستقبل العرش ثم اوتى بكوسوتى فالبسها فاقوم عن يميده مقاما لايقومه احد غيرى يغبطنى به الاولون والأخرون.

ترجہ: ''میں قیامت کے دن مقام محمود پر کھٹرا ہول گا''۔ ایک انصار کی محص نے عرض کیا:'' یا رسول! (مائٹائیٹیٹر) مقام مجمود سے کیا مراد ہے؟'' آپ مڑھٹائیٹر نے ارشا دفر مایا:''جس دن تہمیں نظے اور غیر محتون اکٹھا کیا جائے گا اس دن سب سے پہلے جس کولم اس پہنا یا جائے گا وہ حضرت ابرا تیم علیاتیا ہوں مجے ۔ انڈرتن کی فرمائے گا!'' میر سے قبل کولم اس پہنا ہے''۔

پس دوسفید ملائم کپڑوں کو لا با جائے گا۔ حضر ت ابراہیم علیانیہ انہیں پہنیں سے پھر آپ علیانیا اعرش کی جانب رخ کر کے تشریف فرما ہوں گے۔ ان کے بعد مجھے لباس فاخر دویا جائے گا میں اسے پہنوں گا میں عرش کے دائیں جانب ایسے بلند مقام پر کھڑا ہوں گا جہاں میرے سواکوئی اور نہیں ہوگا۔ (میرے اس مقام کی وجہے ) مجھ چراولین وآخرین رفتک کریں گے۔''

(مندالام احد بن عنبل جدر 1 منحد 398 زقم الديث 3787 مند بزار جلد 4 منح 340 زقم الحديث 534 \_ أحجم الكبيرلطبر الى جد 10 منح 80 أقم الديث 10017 - حية الاولياء وطبقات الاصفياء جلد 4 منح 238 ) \_

#### مقام محمودكامعنى ومفعوم:

محمود آیک بلند مقام ہے جس پر تمارے آت نی کریم من اُلیا آیا کو فائز کیا جائے گا۔ بعض علماء است نے اس سے حضور نبی کریم مل آلی تی کی '' قیام فر ماہونا'' مرادلیا ہے، مقام چونک ظرف اختصار کے ساتھ ان کوا حاط تحریر میں لایا جاتا ہے۔

### 1: شفاعت كبرى كاعطا كياجانا:

نى كريم مائن إن كى احاديث مهارك اورمغسرين كرام تصريحات الى حقيقت پرشابه عادل بين كه قيامت كون نى كريم مائي إنه كاشفاعت فربانا قل مقام محود ب-آدم بن على بائن بيان كريم كريم في كريم في خصرت ابن عرف التي بوعة مناه ان الناس يصيرون بوهر القيامة جشاكل امة تتبع بينها يقولون: يافلان اشفع يافلان اشفع حتى تنتهى الشفاعة الى النهى منظة فللك يوم يبعثه الله البقام المحمود.

ترجہ: '' قیامت کے دن لوگ گروہ درگروہ اپنے اپنے کی کے پیچھے پیچھیاں کے اور عرض کریں گے: '' اے ٹی! ہماری شفاعت فرمائے۔ اے ٹی! ہماری شفاعت فرمائے'' حتی کہ طلب شفاعت کا سلسلہ نبی کریم مائ فائیٹ پر آ کرفتم ہوجائے گا۔'' (سن کبری ایکٹی جند 4 سفی 188)

الله عفرت عبداللدا بن عماس والفط فرمات إلى:

ان يقيمك ربك مقاما مجبودا مقام الشفاعة محبود الحمدك الاولون والأخرون.

تر جہہ:'' آپ سائٹرائیل کے رب کا آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرنا مقام شفاعت ہے جس عبدادلین وآخرین آپ سائٹرائیل کے لئے تو تناء ہول گئے' (شویرالمقباس من تغییراین مہاس مفحہ 340) ہے آل کیے حضور میں نظافی ہے کو قیامت کے دن جس مقام پر کھٹر اکیا جائے گا وہ مقام محمود ہے۔

بعض علماء نے مذکورہ معنی کے برعکس مقام محمود سے مراد وہ خاص مقام منصب ورجہا
مرتبہ اور منزلت لیا ہے جس پر بی کریم میں لا آئی کے کوروز قیامت فائز کیا جائے گا۔ اس معنی ہیں
زیادہ وسعت ہے ڈریادہ صحت اور زیادہ بالاغت ہے۔ نیز دہ تمام روایات اور احادیث جو
مقام جمود کو بیان کرتی ہیں اگر جمع کیا جائے تو بھی مراد کو پہنچنا ہے۔

اس مقام کومقام محمود کیوں کہا گیا؟ اس کی تفصیل اتعبیر کئے تعدیث میں بھی آ لَ ہے اور تمام تفاسیر میں بھی موجود ہے۔لیکن سب سے نئیس اور اکل بات حافظ این کثیر وشقی نے مقام محمود کا بیان کرتے ہوئے فرمائی ہے، چنانچیآ ہے بیٹیلیٹے فرماتے ہیں کہ:

افعل هذا الذى امرتك به المنقيمات يوم القيامة مقام المعدد القيامة مقام المحمدك فيه الخلائق كلم وخالقهم تبادك و تعالى المحمد المعالية المعا

# محمودكالغوىمعنى:

محمود ''مهر'' ہے ہے اور اس کا معنی ہے'' جس کی تعریف کی جائے'' جس کے ذاتی کمالات' خصائص فضائل اورعظمت و کمال کی حمد کی جائے اسے 'محمود'' کہتے ہیں ۔

قاضىعياض مالكي ﷺ كهنزديك "مقامٍ محمود"

کےمعانی:

حضرت ابوالفضل قائنی عیاض بن مویٰ مالکی ترینید چینی صدی ہجری کے ایک بلندیا یہ محقق اور عظیم محدث تھے آپ نے اپنی مشہور زبانہ کتاب'' الثفاء جعر بفے حقوق المصطفی سائنڈ پڑ '' میں مقام محمود کے دس معانی اور اطلاقات بیان کیے ہیں۔ قدرے 3:نبیکریمﷺکاعرشکے دائیںطرف قیام فرمانا:

قیامت کے دن نبی کرم مرافظ آیا مرش کے داکیں جانب تیام فرم ہول کے سامقام سرف آپ کوئن عظافر ما یا جائے گا ای مقام کا نام مقام محمود ہوگا۔ اس بات کی صراحت نبی كريم من الإليام كاس مديث مراركه يدوتي ب:

حضرت عبداللدين مسعود في فيز بيان كرت يين كدرول الله والتي من ارشا وقرمايا "مين قيامت كون مقام محود بر كورا مول كا"ر

ا یک الصاری محف نے عرض کیا '' یارسول الله الله الله الله مقام محمود سے کیا مراد

آ پِ مِلْ مُنْآيَةِمَ نِهِ غَرْما يا'' جمس دن مهمين نظے اورغير مختون اکٹھا کيا جا ہے گااڻ الن سب ہے پہلے جس کولیائ پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراتیم پنے ہول ك-الندنعالي فريائ كان مير عليل كولماس يهناؤ"-

کی دوسقید ملائم کیٹرول کواہ یا جائے گا۔ حضرت ابرائیم طائیڈیا آئیں پہنیں گے۔ پھرآ ہے علیہ انصلوٰ ہ والسلام عرش کی جانب رخ کرے تشریف فرما ہوں گے۔ ان کے بعد مجھے لہاس فاخرہ دیا جائے گاش اس کو پہنوں گا۔ میں عرش کے دائي جانب اليسامقام رقيع پر كھزا ہول كا جبران مير ہے سواكوئي اور ٹيس ہوگا'

(بیرے اس مقام کی وجہ سے ) جھے پر اولیٹن وآخرین رفٹک کریں گے۔" (مندایام احد عنبلیاً جدا صنی 398 رقم الدیث 3787\_مند بزاد جد4 صنی 340° رقم الحديث 1534 \_ أتمجم الكبير طبر الى " جلد 10" صفح 60" رقم الديث 10017 \_ حلية الاولياء جلد 4 منځ 238 ) \_

4:الله تعالیٰ کا اپنی کرسی پر نزول اور نبی کریمﷺ

كأخصوصي قيام:

حضرت قاضى عياض مالكي مرينة في "مقام محمود" كو جوتها مطلب بديمان كياب كه

امام جلال الدين سيوطي عميشة فرمات بين:

يحمدنك فيه الاولون والأخرون وهومقأم الشفأعة '' جس جگهاولین وآخرین آپ مل تألیا کی حمر کریں گے دہ مقام شفاعت بموگا'' (تغير علالين مغير 290)

> 2: نبیکریمﷺکوشفاعت عطاکر نے سے پھلے بوشاك يعناياجانا:

قاضى عياض مالكي بمينية "مقام محود" كا دومرامعني بيان كرتے ہوئے تحرير فرماتے ہیں کہ:

''شفاعت ہے پہلے ہی کریم می ایک کو مہز پوشاک کا پہنایا جانا مقام محمود ہے۔'' دلیل کے طور پر حدیث مبارک بیان فرماتے ہیں کہ:

حضرت كعب بن ما لك والنفرز بيان كرتے وي كرسول الله من اليج إلى الله من اليج ارشاد فر مايا: يبعث النأس يومر القيامة فأكون انأوامتي على تل فيكسوني ربى حلة ختتراء لمريوذن لى فاقول ماشاء اللهان اقول فداك المقام المحمود.

ترجمہ:" روز قیامت اوگوں کو قبروں سے اُٹھا یا جائے گا تو اس وقت میں اور میرے ائتی ایک ملے پر آتے ہوں گے۔ پس میرا پروردگار کھے ہز رنگ کا فاخره لباس پیمنائے گا۔ پھر ابتد تعالیٰ جھے کلام کرنے کی اجازیت دے گا اس مقام پر میں اللہ رب العزب کی منشاء کے مطابق حمد و ثناء کروں گا اور بہی مقام

(منداه م احدِ بْنَ مَنْبِلْ جِند 3' مَنْدِ 6 5 4' زَمْم الحديثِ 1 5 8 2 1 يَسْجِحُ ابْنِ مَبِانَ جِلد 1 4 1' صلى 399° رقم الحديث 6479\_مندرك ما كم ُ جلد2' صلى 395° رقم الحديث 3383\_1 جمّم الاوسطالطير الي مجلد 8 معلى 336 "رقم الحديث 8797)\_

''الله رب العزت اپنی شان کے لائق اپنی کری پر نزول فرمائے گا اور نبی کریم مافاقاتین عرش کے دائیں جانب قیا م فرما ہوں گئے بہی مقام محمود ہے۔''

## 5: خصوصی نداء اور کلمات حمدیه کاعطاکیا جانا:

قیامت کے دن اللہ تعالی سب سے پہلے نبی کریم سن اللہ ہے کو آواز دے گا ایوں قیامت کے دن کاروائی کا آغاز تدائے '' یا مجد'' سے جوگا' جس طرح جم جلسہ کی کاروائی کا آغاز تدائے '' یا مجد'' سے جوگا' جس طرح جم جلسہ کی کاروائی کا آغاز ترک کے من اللہ ہو گا مت کے دن کاروائی کا آغاز نبی کریم من اللہ ہو گئے اسم پاک سے جو گا۔ پھر اللہ تعالی حضور نبی کریم سن اللہ ہو کی محد سے عطافر مائے گا جواس سے پہلے کسی اور نبی کو عطافین کی سے جو لی جو نبی کریم مالے ہوں سے اس مقام ومرتبہ کا عظافر مائے گا جواس سے پہلے کسی اور نبی کو عطافین کیا جائے گئے جول سے اس مقام ومرتبہ کا نام مقام جمود ہے جو نبی کریم مالے اللہ کیا جائے گا۔

☆ عفرت مذيف الثلا بيان كر تي الد):

جمع الله الناس في صعيد واحدسيث يسبعهم الداخي وينفلهم البصر حفاة كها خلقوا لاتكلم نفس الاباذنه فينادي همد فيقول: لبيك وسعد يك والخيرفي يدك واليك لاملجأولامدجي منك الااليك تباركت وتعاليت سحان ربقال: فذلك المقام البحمود الذي ذكر الله.

تر جمہ: ''ابتدافعالی قیامت کے دن اوگوں کوایک ہموار میدان میں اکٹھا فرمائے گا۔ جہاں پکارنے والے کی آواز کوسب سی سکیں گے اور سب نظر آتے ہوں گے، لوگ ای طرح نظے ہوں گے جس طرح پیدا ہوئے تھے اور سب خاموش ہوں شئے اللہ تعالٰی کی اجازت کے بغیر کی کو بولنے کی جرائت تہیں ہوگ۔ (اللہ تعالٰی ) آواز دے گا: ''محمد''۔

حضور نبی اکرم من الاین عرض کریں گے: ''اے اللہ اللی تیری بارگاہ میں حاضر جول ۔ ساری مجلائی تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے لیے اور تیری طرف ہے۔

تیرا بندہ حیری بارگاہ میں حاضر ہے ، میں حیرے ہی لیے ہوں اور میری دو تیرا بندہ حیری بارگاہ میں حاضر ہے ، میں حیر اور جائے نجات میری اور تیری آئی بناہ گاہ اور جائے نجات میں ۔ تیری ذات بابرکات بلنداور پاک ہے اسے بیت اللہ کے رب!''۔ حضرت حذیفہ جائی فرماتے ہیں: (جس جگہ کھڑے ہوکر ہے مد بیان کریں ہے) دی مقام مجمود ہے جس کا قرآن کریم میں ذکرآیا ہے۔''

## 6:ابےاہلِایمانکےآخریگروہکیدوزغسےنجات:

حضور نبی رحت شافع محشر سنی فاینی قیامت کے دن اس دفت تک آرام سے ٹبیس بینسیں مے جب تک دوزخ سے اہل ایمان کے آخری گردہ کو بھی نہ نکال لیس ۔ آپ مل فاین کے کاس منصب شفاعت کومقام محمود قرار دیا گیاہے۔

## 7:تمام امنوں کے لیے نبی کریمﷺ کو شفاعت

#### عظمي كالختيار دياجانا:

قیامت کے دن قمام انبیاء کرام پینادا پن امتول سمیت نبی کریم سیختی نیج کی بارگاہ میں حاضر ہوکر عرض کریں گے:'' آپ مائیڈی پیرائندرب العزت کی بارگاہ میں ہماری شفاعت قرما کیل گے تا کہ حساب جندشر وج ہوا در جمیل حشر کی ختیوں ہے نجات ال سکے''۔

آس پرحضور ساختائینم بارگاوالی میں حاضر : وکرحساب جلد شروع کرنے کی درخواست کریں گے جس کوالشہ تعالی شرف قبر لیت تنفیر گا اور حساب و کتاب کا مرحلہ شروع جوگا۔ می کریم مل تفاییم کا بیدا ختیار شفاعت مقام محمود ہوگا۔

اس کی تا ئید ٹی کریم سائٹرٹیئے کے آس فرمان سے ہو آب ہے: ''قیامت کے روزلوگ دریا کی موجول کی طرح بے قرار ہول گے تو وہ حضرت آ دم علائلہ کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کریں گے:'' آپ اسپتے رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت بھیے''۔ مد 4 من 241 رقم الحديث 5515)\_

امندانحالیٰ کا آپ مینیزائیلِ سے بیہ بیار بھراسوال فریانا اور آپ مینیزائیلِم کو آپ کی امت بے بارے میں کھل اختیار عطافر مادینا مقام محمود ہوگا۔

# 9:انتەتعالىكىطرف سے حضورت كالستقبال:

قیامت کے دن جب آپ مائیڈ آپیج شفاعت کے لیے اللہ تو اُل کی ہارگاہ میں حاضر اونے کے لئے چلیں گئے تو اللہ تعالی خود بڑھ کرآپ مائیڈیٹم کا استقبال فرمائے گا آپ مٹھائیٹ کواس شان سے ٹواڑا جانا مقدم محمود ہے۔

حضرت الس المجنة فيفتح بأب من ذهب وحلقة من فضة أقرع بأب المجنة فيفتح بأب من ذهب وحلقة من فضة فيستقبلني النور الاكبر فأخر سأجل فالقي من الثناء على الله مألم يلتى احد قبلى فيقال لى: ارفع رأسك سل تعطه وقل يسبع واشفع تشفع (الحديث)

ترجمہ: "میں جنت کے دروازے پر دینک دول گا۔ جنت کا درواز ہ کھوٹا جائے گا جو کہ مونے کا ہوگا اوراس کی زنجیر چاندی کی ہوگی۔ نیس نورا کبر (انشد ب العزب ) بڑھ کرمیر ااستقبال فرمائے گانیں فوراً سجد و ریز ہوجاؤں گا۔ کی میں اللہ تعالیٰ کی حمد ونٹنا کے ودکھمات اوا کروں گا جو اس سے پہلے کسی نے اوائییں کیے ہوں گے۔ مجھ سے کہا ج نے گا: "اے حبیب! اپنا سرا فعائے مانکیے عطا کیا جائے گائے کہیں مناجائے گا اور شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔"

(مندابویطن موسلیٔ جلد 7 مسلی 158 زقم الدیٹ 413) اللّٰدتعالیٰ کا اینے محبوب مناہ کا آیا کا استقبال فر مانا مید لطف وکرم محبت اور فضل واحسان کے اظہار کے لیے بورآ قاعلیہ الصلوٰ قوالسلام کا سجد سے میس گرجانا شان عبدیت کے اضہار کے لیے ہوگا۔ وہ فریائیں گے: ''میہ میرا مقام نہیں تم حضرت ابراہیم عیالایا کے پاس جاؤ' کیونکہ وہ اللہ کے لیل ہیں''۔

پی وہ حضرت ابرائیم ظیرُنا کے پاس جا تھی ہے جس پروہ فریا تھی گے''۔ میرامنصب نہیں تم حضرت مولی ظیرِنوا کے پاس جاؤ کیونکہ وہ کلیم اللہ ہیں''۔ پس وہ حضرت مولی ظیارتا کی خدمت ہیں جا تھی گے تو وہ فرما تھی گے'' یہ میرا منصب نہیں۔ تم عیسیٰ غیالتی کے پاس جاؤ کیونکہ وہ روٹ القداوراس کا کلہ ہیں۔'' پس وہ حضرت بیسیٰ غیالتی کے پاس جاؤ کی گونکہ وہ روٹ القداوراس کا کلہ ہیں۔'' نہیں' تم مجر مصطفیٰ مان ظیارتا ہے پاس جاؤ''۔

پس اوگ میرے پاک آئیں گے تو میں کبول گا!'' ہاں آن شفاعت کرنا تو میر ا

( سيخ بؤرنُ كَنَابِ الْوَحِيدُ بأبِ كَامِ الرب \_ \_ الْحُ أَمِّ الحديث 7072 سيخ مسلمُ كَنَّابِ الايمانُ باب او في اهل الحمل الجنة منزلها ليما' رقم الحديث 193 \_ سنن كبري للهجيق جلد 6' صفى 330° رقم الحديث 11131 \_ سنداية على جلد 7' صفى 311' رقم الحديث 4350 ـ الايمان لا بن منذوْ جد 2' صفى 841' رقم الحديث 873) \_

## 8:الله تعالى كاحضور ﷺ شے سوال:

قیامت کے دن نبی کریم مل خالیج کے لیے سونے کا منبر بچھا یا جائے گا لیکن آپ مؤلفاتیج این جائے گا لیکن آپ مؤلفاتیج این امت کی خاطراس پرتشریف فرمانیس ہول کے بلکہ اپنے رب کی بارگاہ میں این امت کی شفاعت فرمائیس کے اللہ تعالی آپ مؤلفاتیج سے بع جھے گا:

مأتريداناصنعهامتك

ترجمہ: "اے محبوب إآپ كيا چاہتے إيس كه آپ كى امت سے كيا سلوك كيا جائے"

(ستدرك عاكم على تصحيمين جلد 1 صفح 135 زقم الحديث 220 أنجم الماوسلاً جلد 3 'صفح 258' رقم الحديث 2937 ـ المجمم الكبير جد 10 مسفح 317 زقم الحديث 1077 ـ الترفيب والترحيب'

## 10:الله تعالیٰ کا حضور نبی کریمﷺ کو اپنے ساتھ

## خصوصی نشست پر بٹھانا:

حضرت قاضى عياض ما كلى تينية نے مقام محمود كا آخرى معنى به بيان كيا ہے كه اور تقام محمود كا آخرى معنى به بيان كيا ہے كه اور قيامت كے دان الله تعالى نبى كريم مائية آيا كو عرش پر اپنے ساتھ خصوصى فضست پر بنھا ہے گا اور حضور نبى كريم مائية آيا تي است كے دان مهمان خصوصى جول گے ۔ آپ مائيم كا بيد مقام ومرجيد مقام محمود ہوگا۔ ''
اس كى تا ئيدان تين روايتوں ہے جوتى ہے :

ہیں۔ حضرت عبدالمنداین عباس طائن کے اس فرمان عسی ان معینگ ریک مقام محمودا کے بارے میں فرمائے تالیا:

يجلسه بينه وبين جبريل اليالويشفع لامته فذلك البقام البحود.

ر جرین الله تعالی آپ کواپنے اور حضرت جریل علیاندہ کے درمیان بھائے گا اور آپ مل تینیم اپنی امت کی شفاعت قرما کیں گے۔ بھی حضور نجی اکرم مؤٹلائی کی کامقام محمود ہے۔''

(الجم الأبير للطبر أني اجند 12 استفيد 61 أثم الحديث 12474 ردمنثور اجند 5 استخد 287)

🕸 محترت عبداللها بن عمر مَذَا فَقَدْ بِمِان كريتِ لِن كه:

قال رسول الله ﷺ "عسى ان يبعثك ربك مقاما محبودا" قال: يجلسني به على السرير.

رُجِد: بِي كَرِيمُ مِنْ عَلِيهِم فَ عَلَيْهِم فَ عِلَيْهِم مِنْ عَلَيْهِم مِنْ عَلَيْهِم مِنْ عَلَيْهِم مِنْ ع مَنْ مَحْمُوهِ رِيرُ فَا مُزْفِرُ مِائِ مَنْ

پھرآپ سۇئىلۇپىلى نے فرمايا:"القدتعالى جھے اپنے ساتھ بننگ (خصوص نشست) پر بٹھائے گا"۔

(درمنٹور ٔ جارہ اصلی 287 مند الفرون جارہ اسلی 58 ارم الحدیث 4159) اللہ حضرت مجاہد رفائشوا نبی کریم مقطرت کے اس فرمان صبی ان میعنگ ریک مقام محمودا کے متعلق قرماتے ہیں :

يجلسه معه على عرشه

رُّ جِي: ''الله تعالى آپ كواپ ماتھ (اپئ شان كے مطابق) عرش پر بھائے گا'' جامع البيان في تغييرا قرآن جلد 10 منور 98 درمنتورللسويلي جد 5 منور 287 دائفا واقع الله حقوق المصطفى مائيلية 'منور 677 - 669)

# نبیکریمﷺ:نےاپنا''خاتمالنبیین''ھونےکااعلان فرماکراپنامیلادمنایا:

وطرت الوهر يروز الأنوايان كرية إلى كدرول الشرق الإنهار في الرشاد فرهايا:
ان مشلى ومثل الانهياء من قبلى كبخل دجل بهى بيتا
فاحسنه واجمله الاموضع لبدة من زاويه فجعل يطوفون به
ويتعجبون به يتعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة
قال فانا اللبنه واداخاتم النبين.

یں میں اور مجھ ہے پہلے انبیاء ڈیڈ کی مثال ای فض کی طرح ہے جس تر جمہ: ''میری اور مجھ ہے پہلے انبیاء ڈیڈ کی مثال ای فونے ہیں ایک اینٹ ک نے ایک بہت زیادہ حسین وقتیل تھر بنایا' مگر ایک کونے ہیں اور تجب کرتے ہیں کہ عبد چھوڑ دی لوگ اس مکان کے اردگر دکھو متے ہیں اور تجب کرتے ہیں ک '' رایک اینٹ کیول ندر بھی گئ''۔

آئے منٹوائیل نے فرمایا''میں ووایٹ ہوں اور میں خاتم النہیں ہول۔'' (سیح ہزاری جلد 1 'سنی 501 شیح مسلم جلد 2 'سنی 248 سنن ہری لکنیا کی جلد 6 'سنی 436 سند امام حمد می نہل جلد 2 'سنی 398 سیح این میان جلد 14 'سنی 315 سینٹلو ڈانسائی 'سنی 511)۔ امام حمد میں نہل جلد 2 'سنی 398 سیم اس کا میں میں میں میں میں اس کے اس میں میں میں میں میں میں میں میں میں می کوئی اور پھول کہاں کھٹے نہ جگٹ ہے جوشش حسن سے وَرَسُونَا يَهُمْ فَاتِمَ الْنَهِينَ \* عِلَد 4 مَعْ 179 \* رَمْ الحديث 2286 مَصَعْد ابْنَ الِي شَيِهُ جَلد 6 \* منز 323 وَرَمُ الحديث 31769)\_

# وجوهات افضلیت مصطفی الله اور محفل میلاد:

جنا حضور نبی کریم سؤخزتیز نے قمام انبیاء برگانی پر ایکل افضلیت کی چیدوجو ہا۔ صحابہ کرام جوگڈٹا کے سامنے بیان کر کے اپنامیلا دمنا یا۔ چنا نچید

حضرت اليويريره في في الكرت وي كرسول الله والمالية في ارشا وقر مايا:

فضلت على الانبياء بست: اعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وجلت لى الغنائم وجعلت لى الارض طهورا ومسجدوار سلت الى الخلق كأفة وختم في النبيون

ترجمہ: ''جھے دوسرے انبیاء پرچھ چیزوں کے باعث فضیلت دی گئی ہے بھی جوائع الکلم سے نوازا گیا ہوں اور رعب کے ساتھ میری مددی گئی ہے اور میرے الکلم سے نوازا گیا ہوں اور رعب کے ساتھ میرک مددی گئی ہے اور میرے لئے (ساری) زمین میرے لئے اموال فنیمت حلال کے گئے اور میرے لئے (ساری) زمین پاک کردی گئی اور سجدہ گاہ بنادی گئی ہے اور میں تمام کی طرف بھیجا گیا ہوں اور میری آمد سے انبیاء کا سلسلے فتم کردیا گیا۔''

(ميم مسلم مُنَّاب المساجد ومواضع الصاق أقم الحديث 523 - جامع ترزي كتاب السير"باب ماجاء في ولكنيمة أرقم الحديث 1553 - مندامام احمد بن طلبل جدد "صفح 411 قم الحديث 9326 - مند ابوه على "جلد 11" صلح 377 - ميم ابن حبان جلد 6" صفح 87" قم الحديث 2313 - مند ابوتوانه جلد 1" صفح 330" رقم الحديث 2313 - لتروين في اخر رقزوين جلد 1" صفح 178 \_مند الخرووس" جلد 3" صفح 123 "رقم الحديث 4334 ) -

# جوامع الكلم كي وضاحت:

جوامع النکم کا مطلب یہ ہے کہ دین کی حکمتیں اور احکام ہدایت کی یا تیں اور مذہبی ودنیاوی امور کے متعلق گفتگو کرئے کا ایسامخصوص اسلوب آپ مل شائیز ہم کوعطا فرمایا گیا ہے جوآپ مل شائیز ہم سے پہلے کئی بھی نبی کوعطانیس ہوا تھا اور نہ ہی آج تک دنیا کے کسی صبح ویلیغ

# ند بہار آور بدرخ کرے کہ جھیک پلک کی تو خار ہے

حضرت جابر بن عبدالله بن في الأنه بيان كرت بيل كدرسول الشهرة في المراح ورش وفر ما يا:

مثلى ومثل الانبياء كمثل رجل بنى دارفاتها واكملها الا موضع لبئة فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها يقولون: لولاموضع اللبئة! قال رسول اللهظة فأنا موضع اللبئة جئت فختمت الانبياء.

( صحح بخاری کمآب المناقب باب خاتم آنهین مینانید ارتم الدیث 341 صحح مسلم کمآب الذنها کل باب ذکر کوشه فیزنید خاتم النمین رقم الدیث 2267 - جائ ترخدی کمآب الاشل باب فی شل البی وا ما بها وقبلهٔ رقم الحدیث 2862 رمسنف این ابل شیه جلد 6 سنی 324 وقم الدیث 31770 ر مند امام احدین طبل جلد 3 سنی 361 رقم الحدیث 1493 رسنن کبری بینی جد 9 صفی 5 رمند طباعی جلد 1 سنی 247 قم الحدیث 1785 ) \_

ت مطرت ابوسعید خدری بی نفته بیان کرتے بیل کدرسول الله مرام آیت ارشاد فر مایا: مدل و مدل الدیسیون من قبلی کمشل رجل بنی دار فاتمها الا

لبنة واحدة فجئت أبإفاتميت تلك اللبية

ترجمہ: "میری اور مجھ سے پہلے انبیاء بہل کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے کوئی گھر بنایا اور اسے ہر طرح سے تعمل کیا گرایک اینٹ کی جائے چھوڑ دی مٹس نے ایک بعثت کے ساتھ اس اینٹ کو کھمل کردیا۔"

(مندامام احدين منبل جلد 3 صليد 9 وقم الحديث 11082 من مسلم الفضائل وقم إب ذكر

6. ان الله يحب الرفق في الامركله.

رجد:"الدوركام بل ري پندكراي-"

(مندامام احرابلد 6 صلح 36 مهامع ترندي أثم الديث 2771)

7. المأ الإمانة في الصوم

ترجمه: "روزے اللائت ہے"

( كۆرالىقاڭ ئى قىم الدىيە 1498 ئىمطىوندىلان)

8. باب الرزق مفتوح الى باب العرش

رِّجه:"رُزِلَ كادروازه مِرشُ تك كلا اواب"

( منز العمالَ رقم الحديث 16128 )

9. برالوالدين يجزئي من الجهاد

ترجمہ:'' والدین کی خدمت کرنا جہاد کے قائم مقام ہے'' (''نوز الحقائق' قم الحدیث 1986 'مطبومہ انان)

10. الحياء شعبة من الإيمان

ترجمها المناع اليان كاليك شعبه بي (مندامام احمد بن منبل جلد 2 منح 414)

11. من جعل قاضيا فقدة يخيد سكين

تر جرر: جو خض قاضی بنایا کمیاوه بغیر چهری کوزع کمیا کمیا"

(مندا، م احمر بن حنبل جند2° تسفي 230 ـ جائع تريزي رقم الحديث 1325 رسنن ابن باجة رقم المدروء 2308)

تذكره فصاحت زبان مصطفى الله اور محفل ميلاه:

ہ ہوں ۔ '' حضور نبی کریم سن جاآئی ہے ۔ اپنی تصبیح زبان کی تعریف کرے اپنا سیلا دمنا یا چان نجے : حضور نبی کریم ساتھ چینے نے ارشا دفر ما یا:

اناًاعربکیدعربیة اناقریشی واستوضعت فی بهی نسعد. ترجمه: 'میریءر بی (زبان)تم سب سے بہتر ہے بی قرایق بول اور پھریش تفخفس كونصيب بهوا-

آپ آن الہ نا اپنی سے اس اسلوب کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ ماڑنڈ اپنی کے تعموڑے سے
الفاظ کے ایک جیلے میں معانی و مفہوم کا ایک تخیینہ پنیال ہوتا ہے۔ پڑھیے اور تکھیے تو ہوسکتا
ہے کہ چھوٹی می سطر بھی بچری نہ ہولیکن جب اس کا مفہوم بیان کرنے تکیل تو بڑی بڑی
سے کہ چھوٹی میں سطر بھی ہے۔

آپ مؤیزیین کے اقوال دارشادات میں اس طرح کے کلمات کی ایک بڑی آفداو ہے جن کو''جوامع لککم'' سماجا تا ہے حصول ہر کت کیلئے ان میں سے سمیارد (11) کلمات کونقس کیا جا تا ہے۔

### گياره جوامع الكلم

1. انما الإعمال بالنيات

تر جمہ:''اوراس میں کوئی فٹک ٹبیس کہ اعمال کا دارومدار نیتوں پرہے۔'' ( میج بندری عبار 1 'منحہ2)

2\_النين النصيحة

3. الماقدين

4. المستشار موتمن

تر جمہ: ''<sup>د ج</sup>س ہے مشورہ کیا جائے وہ ایانت دارہے''

(بامع تريذي مبلد2 أمني 60رشكوة شريف صلى 230)

5 ان خيردينگُم أويسر لا

ترجمه:" تهمارا بمترين دين وه ۽ جو آسان جو "

(مندانام اجر جلد5 صلح 289 ابن مسا کر جد7 صفح 388)

تر جمد!" ( بنس اس وقت بهی نبی تنها ) جَبَله حضرت آوم عیابنیا، کی تخلیل انجمی روح اورجسم كى درمياني مرحلے ميں تھي۔ ' ( يعني انتهى روح اورجسم كا باجي تعمل بھي قائم ند

﴿ جِامِعٌ تريْرِيُّ كُمَّابِ المِناقِبُ رَكِمُ الحديثِ 3609 عبد 2 صنَّو 202 مندا إم احد بن صبَّلُ جلد 4' منحه 6 6' جند 5' منحه 9 5 مندرك حاتم عبله 2' منحه 6 6 6 - 5 6 6 وُرَقَم الحديث 4210-4209\_مصنف الن الي شيها جد 7' صلح 369' رقم الحديث 36555 أتمم الاوسط لطيراني جلد4' صنحة4175 'رقم ألديث 4175 معم الكبيرلطبراني جلد12' سنحة 92' صفحه 119 وقم الحديث 12646 – 12571 'جلد 20' صفح 353 'رقم الحديث 633 ومنية الأوليا مجلد 7' منتي 122' جلد 9' منتي 53\_ ولاكل المنه 7' جلد 1 "صنى 17 \_ الناريخ الكبيرليها رئ جلد 7' صنى 374 أقم 1606 رامنة للخلال جهد 1 "صني 188 أقم إلحديث 200\_السنة لا بن عاصم عبلد 1 "صني 179 وَثِمُ الحديث 411 مِنْ أَلْ العَبِيالَ "مِهرة" سَخْر 347 وَثَمَّ الحديث 2918 مِنْ اللهِ عِنْ 2918 مِنْ الت ا بمن سعدُ جلد 1 اصنح 140 رائدُهَات له بمن حرال جهد 1 "صنح 47 يجم السحار اجلد 2 اسنح 127 " دفم الحديث 591 \_ الطبقات لا بن حي طاجله 1 "صلى 59" رقم الحديث 125 \_ الاحاديث الحق رة" جدو" صلى 142 أرقم الحديث 1231 يمتح المنفرية 'جلد1' صلى 10 يسند الفردي اجلد3' صلى 284° رقم الحديث 4645 مارنٌ وشُلِ الكبيرُ جد 26° سنَّد 382 مبلد 45° سنَّد 489 ـ 488 ـ اعتقاد الل النية طِلد 4 منح 753 رقم الحديث 2472 طِلد 10 منح 146 وَلَم الحديث 5292\_ اشيارالقزوين جلد2 صفح 244 يتبذيب التبذيب جلاة اصفح 147 ارقم الحديث 290 اصاب في معرفة السحاب جلد6' صنى 239 يَعْمِل المعنونة جلد1 'صنى 1488 'قِمَ الله يت 2582 \_ بيراعلام النها ، للاحي جلد 7 صلى 384 علد 11 صلى 110. النسائص الكيري جلد 1 صلى 8-7. الحاوي للغناوي جلدك مستحد100 والهداب وأنتحاب طلدك مستحد 307 ماريخ جرجان جلد1" صغير 392 'رقم 653\_المواهب المدرنية جلد 1 مسفي 60\_ مجمع الزوائد جليه 8 'رقم 653\_المواهب الملدنية جد1 'صنى 60\_جُمِنَ الزوائدُ علد8'صنى 223\_سلىلدا خاديث بيمين جبر4' صنى 471' دقم الحديث 1856 رمنظونة العمائع منو 513) ر

### روایتمذکورهکیمحدثانهاسنادیتحقیق:

"هذا حديث حسن صيح"

حضرت سيدنا ابو بكرصديق بنوائلا نه بڑے واشكاف الفاظ مين اس حقيقت كا اعتراف كيارچنانية بالثلا فرمات بين:

مارايت اقصح مدك يارسول الله على

(سىرىت ملبياً جلد 1 من و89)

ين حضور أي كريم الخيفاتيام في ارشا وفرمايا:

انااعرب العرب ولدت في قريش ونشات في بني سعد فالي يأتيني اللحن

ترجمہ: ''میں تمام عربوں سے زیادہ کھول کریات کرنے والا ہوں' میں قریش میں پیدا ہوا میری پرورش ہوسعہ میں ہو کی تو اب میر ہے کلام میں گئن ( بینی نسطی) کہاں ہے آئے۔'' (علی ہاکش الثقاءَ جلد 1 'صفح 178)

حضورنبي كريم الشيئة نهايني ايك سب سهاهم خصوصیت''آدمﷺکوتخلیقسےبھیپھلےمقامِ نبوت پرفائز ھونا"صحابہ کرام ﷺکے سامنے بیان کرکے اپنامیلادمنایا:

حضرت ابوہر يره دافقة بيان كرتے بين كد صحاب كرام بنائيج نے عرض كيا: " أيار سول الله مُنْ النَّه مُنْ النّ توني كريم من فقية نيانية في ارشادفر مايا: وأدهربين الروح والجسن

قام فينارسول الله أي مقاماما ترك شيئا يكون في مقامه ذالك الى قيأم السأعة الإحديث به حفظه من حفظه ونسيه

من نسيه. ترجمہ:" می کریم ماہ اللہ تم نے جارے درمیان ایک مقام پر کھڑے ہوکر

خطاب فرمایا: آپ مل فائل فرنے اے اس دن کھڑے ہونے سے لے کر

قیامت تک کوئی چیز شرچھوڑی جس کوآپ مؤٹؤٹیٹر نے بیان شفر مادیا ہو۔جس

نے اے یا در کھا سویا در کھا جوائے مجبول کمیا سومجبول کمیا۔''

( منجح بخاري كمّاب القدريّاب وكان امرانشقدرامقدوراً رقم الحديث 6291 ينجي مسلم سمّاب المعتن ا إب الحيار التي مالياتية -- الخارم الحديث 2891- جامع ترمذي عن المسعيد ضدري رض المدعد سُنَّابِ الْلَمْنَ أَبِهَا مِا ءَاخِيرِ النِّي سَوْتِنَا إِلَيْهِ إِلَى مِنْ الحديث 2191\_من البوداؤو كن ب الفشن والملامم إب 3 كرافقتن ودرائلهما رقم الحديث 4240 مندا إم احدين طلبل عبدة وقم الديث 2332 مند يزارُ جدر 7 "سفي 231" رقم الحديث 8499وقال عدّ احديث محج -مندانثا مين لظير اني عن الياحيد خدري رضي الذعن اجددي صفي 247 إلم الحديث 1287 مشكوة المصابح المراحديث 5379).

حضرت انس بن ما لک بنائن بیان کرتے ہیں:" ہے شک کی کریم سلوناتی ہے نے نلبر کی نماز ادا فر مائی اورمنبر پرجلوه افر وز ہو گئے ایس آپ سزیراتیج نے قیامت کا ذ کرشروع کیاادرفر مایان او جوخش کچھ نوچھٹا چاہتا ہو پوچھ کے میں بیمال کھٹرے

کھٹرے اس کو بٹا دول گا''۔

لوگوں نے کشرے سے گربیزاری شروع کردی۔ ادرآپ مان تاہیج نے ہار بار ين فرمايا: " مجھ ہے يو چھو"۔

عبدالله بن حزافدهمي كعزے ہوئے اورعرض كى:"مبیراہاپ كون ہے؟" فرمايا:"حذافه"-

آب ما الله المراج في المرفر ما يا " اله الله الله الم

حب حضرت عمر طافق ووز انول جوکر تینچے اور عرض کی:" مہم ایند کے رب اسلام كرين اور فر (سرائين) كي جون پرداخي جو كيا-

رْجِد:"بيرهديث حن تح بيد" (بائن تردي كاب المناقب أم 3609) أنظ في المي الرحمة الصفي إلى كنا.

"وراة اخمارو الطبر الى ورجاله رجال الصحيح"

ترجمہ:"اس روایت کوامام احمدا ورطبر افی نے روایت کیا ہے اوراس کے رجال سیح حدیث کے رجال ہیں'' (مجمع الزوائدُ طبر 8 'صلحہ 223)

امام ابوعبدالشرمجرين عبدالشدين محمد حاكم في كها:

هذاحديث صيح الاسناد

ترجمه:" 'بيرهديث فيح الاسناويج'

أمام ذهبي منسيع فيزمايا:

هذا حديث صالح السند

(سيراعلام العبلاء جلد7 سنحه 384) ترجمه:"ميوديث صافح السنديج"

ا امام احمد بن علبل مريسة ني فرمايا:

رجأله رجأل الصحيح

ر جرد "ال كرجال كم حديث كرجال إين"

(مندامام احدين فنبل جلد 4 منلح 66)

بخالفینِ میلاد کے ماضی قریب کے محدث'' شخ ناصرالدین البائی'' نے'' سلسنہ احادیث انصحیحہ 'حبند4' صنحہ 471'رقم 1856'' پراس حدیث کونقل کر کے اس کی بھر ایورتا ئىدكى ہے۔

حضورنبى كريُّمُ وَالْإِنْتُ نَے اپنے وسیع علم کے ذریعے اپنی محفل میں صحابہ کرامﷺ کے سامنے قیامت تگ کیخبریں دیے کراپنامیلادمنایا:

🖈 حطرت حذایف بیان کرتے ہیں کہ:

\_ بین تمام فاصلے مث کررہ گئے ہیں۔

المليحضرت امام احمد رضاغان بريلوي عليه الرحمة في مح فرمايا ب: سرعرش پر ہے تیری گذرا ول فرش پر ہے تیری نظر ملكونت وملك بين كوئي شے بنہيں وہ جو تجھ يہ عمال نہيں

191

بھی وہ علم ہے علم لدنی جس کو کہتے ہیں يكى ووغيب ب "هم غيب" سى جس كو كمت إي

اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نه خدا ای چھیا تم یه کروزوں ورود

حضرت عمر فاروق بنانغوا کی بید نیاز مندانه گذارش عابت کرتی ہے کہتی مصحبہ کرام الله الله كرب مونے پر داخى موسكے ، اس لحاظ ہے كراس نے استے مجوب مل این کو ب پناہ کمالات اور علوم ومعارف سے سر بلند فرمایا، اسلام ترب حق ہونے پر راضی و کتے اس کے کہ میر بھوت ور ممانت کی تعظیم کرنے اور اس کے تمام تر شوکتوں اور عظمتوں کو وال بي تعليم كرنے كانام ہے۔

مغزقر آن روح ايمان جان وين مسب جب رحمة اللعالمين مؤذاتيا حصرت محمر من تفایی بچے نمی ہوئے پر اس لئے راضی ہوگئے کہ آپ شان الٰہی کے مرکز ال اور آیا معلوم غیبیه ار معارف دیشیے عالم ہیں ۔ ان په کتاب اژی تبیانا نکل څیء تفصیل جس میں ماعبر ماعبر کیا ہے

اس وقت آپ من این خاموش مو گئے ، اس کے بعد قرمایا: " جنت اور دوز خ میرے سامنے ابھی دیوارے گوشے میں لائی تمکیں ایسی عمرہ ادر مردہ چیز میں نے مجھی شہیں ویکھیا' ( من يَعَادِي عَلِيهِ 1 'صغير 77' كنّ ب مواقيت الصوْع مطبوعة لد يكي سّب خاند كرا پي يا كسّان ) بدونون احادیث مبارکہ نی کریم سانٹر کیا ہے۔ کا علم غیب شریف ایر پیخند دلیل ہیں۔ الطفطر تدامام احدرضا خان محدث بريلوي مجتدة في توب قرمايا: سرعرش پر ہے تیری گزرا دل فرش پر ہے تیری نظر مكوت وملك يين كوكى شف بنيس وه جو تجده يدعمال نهيس علامهم أقبل بطليها في كما خوب فرمايا:

لوح مجى تو علم مجى تو تيرا وجود الكتاب گنبد آ تگینہ رنگ تیرے محیط میں حہاب

حضرت موادین قارب جی شخصت کیاخوب فرمایا:

فأشهدان الله لارب غيره وانك مأمون على كل غائب ترجمها "می گوای ویتا جول که الله تعالی کے بغیر کوئی رب نہیں ہے اور آپ مل تفاید کا مرضم کے تعدول کا این بنایا کمیا ہے۔"

نی کریم سل قائدین نے منبر پرجلوہ؛ فروز ہو کرسب سے پہلے قیامت کا ذکر فریا یا :معلوم مواكداً ب مان إليامت كم معلق سب يحد جائة إلى وتب الاتواب مان إليام و چیاخ "فرمایا که شرای وقت بتاؤن گا۔

معنوم ہوا کرچنو ہول تا این جرائل این کے بھی متاج نہیں کہ وہ وہی لے کرا میں کے تو پھر بتاؤں گا۔ بلکہ آپ مانٹوزیم اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم ہے منتفیض ہیں۔ کو یا ک میرے آتا کے سامنے مشرق ومغرب شال وجنوب گخت دونوق کے تمام تجابات دفعالیے بلد4 ملى 199 رقم الحديث 2183)\_

حضور نبى كريم أني نے اپنى معفل میں صحابہ كرام والإركاء المنهاين وسيع علم كالظهار كركه البناميلاد منايا:

حصرت عبداللدا بن عهاس والتي بيان كرت إلى كدرسول المدسل الما يتم في مايا: أَتَانَى رَبِّي في احسن صورة فقال: يأخمه، قلت لبيك وسعد يك قال: فيم يختصم الملاالاعلى؛ قلت ربي لا ادرى فوضع يدة بين كتفي حتى وجدت برهها بين ثديي فعلمت مأبين المشرق والمغرب

"(معراج کی دات) میرارب میرے پائ (این شان کے اکل) نهايت حسين مورت سے آیااورفرمایا:"یامدا"

میں نے عرض کیا:''میرے پروردگار! بیں حاضر ہوں بار ہارحاضر ہوں''۔۔ فربايا:" عالم بالا كفرشة كن بات من جنكزة إلى؟" میں نے عرض کیا:اے میرے رب پر در دگار! نش نہیں جا متا''۔ یس انتدانعانی نے اپناوسیت قدرت میرے دولول کند تنوں کے درمیان رکھا اور میں نے اپنے سینے میں خوندک محسول کی ۔ اور ٹیس سب پیکھ جال کیا جو پیکھ مشرق

ومغرب كدرميان ب-( ترية كا كماب بتلمير القرآن عن رسول الندسة بالإيلى باب: سورة من أقم لحديث 323 يسنن وارمي كمَّابِ الرويا جد 2' سنَّحة 170 أرقم الحديث 49 أر2-منداحه ُ طلد 1' سنَّحة 6 36 أمم الجديث 3484 وجدد 5 صفح 44 رقم الحديث 33256 رأتم الكبيرلطير اني وجلد 5 صنى 290 وقم الحديث 8117 ' جلد 20' صغير 109' رقم الحديث 216 \_ المتدللروياني ' جلد 1' صغير 429' رقم الحديث جار2 'صنح 299'رقم الحديث 1241 رمندا إدليل جد4 'صنح 475 'رقم الحديث 26) (مصنف ابن شيبهٔ صد 6' صفحه 1 3 1 3' رقم الحديث 1 7 0 6 هـ الإحادُ عبله 5' سفحه 9 4' قم

عرش والے خیری شوکت کا علو کیا جانیں فسروا عرش پہ اڑتا ہے کار یرا تیرا

حضور نبی کریم ﷺ نے کائنات کی ابنداء سے لے کر كائناتكى انتها تككي خبرين دبيكر ابناميلا دمنايات

الله معرت عمر بن انطب انصاری الخافظ بیان کرتے ہیں کہ:

صلى بدأ رسول الله الفجر وصعدالمنبر لخطبناحتي حضرت الظهرفنزل قصلي ثمر صعده الهنبر فخطينا حتي حضرت العصر ثم نزل فصلي ثم صعدالمندر فخطبنا حتى غربت الشمس فاخبرناهما كان ويما هو كائن قال: فاعلمنا أحفظنأ

ترجمہ: ''نبی کریم سان فائی کی نے نماز تجریس ہماری امامت فرمائی اور منبر پرجلوہ افروز ہوئے اور ہمیں خطاب فرمایا۔ بیبال تک کہ ظہر کا وقت ہوگیا چھر آپ منطقاتیا فیجیشریف لےآئے ، نمازیز صافی اس کے بعد پھرمنبر پرتشریف لائے اور نماز پڑھائی چرمنبر پرتشریف فرہ ہوئے۔ یہاں تک کہ سورج ڈوب عمیا۔ پس آپ اَن اَن اِی اِن اِن اِن اِن اِن بات کی خبر دے دی جو جو آج تک وَقُوحٌ بِنْدِيرِ بمو يَحِي آهي اور قيامت تک او نے والی تھي''۔حضرت عمر بن اخطب وظفر فرمات این كاديم من زياده جائے وال واى ب جوسب عدر باده

(منجيم معلم مكنّ ب بلغتُن واشراط الساعة وب: النهارالنبي مؤيّدًا بهم فيما يكون الى قيام الساعة أقم الحديث 2892 - جامع قرندي كن ب الفتن عن رمول القدمين فاينها ، ب: ماجاء ما أخبر النبي من فاينه المحاب عوكائن الى بيم التياسة ثم الحريث 2191 يسجح ابن حبان الجلد 16 "صفحه 9" رقم الحديث 6638 منتدرك حاكم عَلَى المنجيمين علِد4' صَنَّى 5533 'رقم الديث 8498 \_مند ابويعلي موسل عِند 17 صلى 28 أرقم الحديث 46\_أهجم الكبيرلطير الى مجلد 17 اصلى 28 أقم الديث 46 راما حادوا المثر أ

الحديث 2585\_ السندلعيدين تميز جلد 1' صفى 228' \_ السنة لائن عاصم جلد 1 صفى 33' رقم الحديث 6 6 4 قال اسناده حسن وثقات \_ السنة لعيداللذين الهرا جلد 2' صفى 9 8 4' رقم الحديث 1121\_ توادر جلد 3 صفى 120\_ الترغيب والترجيب للمنادري جهد 1 صفى 159\_ التحميد لا بن عهدالبرُ جلد 24 صفى 323\_ مجمع الزوائدُ جلد 7 صفى 186-187)\_

# تذكره منصب ملكيت اور محفلِ ميلاد:

جن مصور نی کریم من تفایم نے اپنا ایک تصوصی منصب ' نزین وآسمان کے فزانوں کا مالک ہونا' ' محابہ کرام ٹن گفتا کے سامتے بیان فرما کرا پنامیلا دمنانا۔ چنا ٹیجہ جن مصرت ابو ہریرہ ڈنا تھا بیان کرتے این کے رسول القدم کا فائی نے ارشا دفر مایا:

بعثت بجوامع الكلم ونصرت باالرعب وبيدا انادائم رأيتني أتيت عفاتيح خزائن الارض فوضعت في يدى.

ترجہ: "بین جائے کمیات کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہوں اور دعب کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہوں اور دعب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے اور جب بین سویا ہوا تھا اس وقت بین نے ویکھا کہ زبین کے خوالوں کی گئی ہے اور جب بین سویا ہوا تھا اس وقت بین نے ویکھا کہ زبین کے خوالوں کی گئی اور میر سے ہاتھ بین شما دی گئی ' جلد 6 ' سمجے بخاری کی کئی اور میر سے ہاتھ بین شما وی گئی ' جلد 6 ' سمجے بخاری کی کہ اور میں میر وقت میں اور میں او

تی اگریم سائنڈیا کے فرمان کا مطلب ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے زمین کے سادے فرانول کا ما لک بنایا ہے اور مالک بھی اختیاروالا آپ سن تیکی تی جس کوجو چو ہیں عطافر ماویں۔ جنا اعظم سے امام احمر رضاخان محدث ہریلوی رئین آئی سے کیا خوب فرمایا:

لاورب العرش جس كو جر ملا ان سے ملا بنى ہے كوئين ميں احمت رسول الله كى

ا محکیم الامت مفتی احمد یار خان کیری بیری بیری کیریسیات نے کیا خوب فرما یا:

مرکار بنایا شہمیں محتار بنایا مہمیں محتار بنایا

ہرکار بنایا شہمیں کوئی نہ لوجھے

ہرکار مدد گار جے کوئی نہ لوجھے

الیوں کا شہمیں یارو مددگار بنایا

حصرت قربان في تقويمان كرت عن كرسول الدمائينية في ارشادفر مايا: " ہے شک انڈر تعالیٰ نے میرے لئے تمام روئے زمین کوسٹ دیا اور میں نے اس کے تمام مشارق ومغارب کو دیکھ الیا اور جوزین میں میرے لئے سمیٹ دی م کی تھی عنقریب میری امت کی حکومت وہان پیٹیے گی اور مجھے سرخ اور سفیدود خزائے دیے گئے اور میں ئے اپنی است کیلئے اپنے رب سے سوال کیا کہ وہ اس کو قحط سالی ہے ہلاک شرکرے اور ان کے علاوہ ان پر کوئی اور دشمن مسلط شاکیا جائے جوان سب کی جانوں کومہاح کرے۔اور پیٹک بیس نے تمہاری امت کیلیے فیصلہ کرویا ہے کہ ان کوعام قط سالی ہے بلاک ٹیس کرول گا اور ووان سکے او پر کو کی ایسا ڈٹمن مسلط ٹیٹس کروں گا جوان کی جانوں کومباح کرے خواہ ان کے خلاف تمام روئے زبین کے لوگ جمع ہوجا تیں۔ بال اس است کے لعش الوگ بعض دوسرول کو ہانک کرویں کے اور بعض اجعض کو قید کریں گے۔" (مليج مسلم جلد 2 اصفحہ 390 مطبوعہ تعربی کتب خد تہ کراچی پاکتان ۔ مشکوۃ لمصائع مسلم علام مطبوعه مطبع مجتبائي لا جور يا كشان) -

### ایک اهم علمی نکته:

ہیں ۔ حضور نبی کریم طابق پیز کے فرمانِ عالی شان''زوی کی الارض'' کی شرح میں حضرت ملائلی میکندہ لکھتے ہیں کہ: ''ساری زمین حضور مائی پیز کے سامنے کردی گئی جس طرح و کیلینے کے سامنے فرمايا:

اوتيس مفاتيح كل شيء

ر جمد: " جمع جر جر کی تخیال دے دی گئ الل"

( مندامام احمد بن عنبق علد 2 منحه 86 ما لجامع الصفيرُ علد 1 منحه 110 ما السراج المنير ' علد 2 ' منع 79)

💎 محطرت عبداللها بن مي سي الجينيزة بيان كرتے جي كر:

كان رسول المنظة غات ومر وجبرين على الصفا فاتأه اسرافيل فقال الالتسمع مادكرت ابعثني البك عفا تبح خزائن الارض.

ترجمہ: "رسول الله سال آی بہاڑی) ہے۔ تھے کھرآپ کے پاس معفرت اسرافیل آئے اور کہا: "ب شک جوآپ نے ذکر کیا اللہ نے اسے من لیا تواس نے مجھے زمین کے خزالوں کی چاہیاں دے کرآپ کی طرف بھیجا ہے "۔ (النسائس اکٹبری جلد 2 سطح 333)

نصرت باالرعب واعطیت الخزائن و خیرت بین انی ایقی حتی اری مایف ایقی حتی اری مایفت حیل استعجیل فی خترت التعجیل.
ترجم: "میری رعب ہے مدوکی گئ ہے اور بھے جوامع کلمات عطا کئے گئے اور بھے جوامع کلمات عطا کئے گئے وی اور بھے اختیار دیا گیا ہے کہ شن اتن ویر بھی بال ہوں حتی کہ دیکھاوں کہ میری امت پر کیا لخز حات ہوئی جی یا جا جاری چلا جاؤں آویش نے پہلے ہی چئے جائے کو پہند کیا ہے۔"
جلدی چلا جاؤں آویش نے پہلے ہی چئے جائے کو پہند کیا ہے۔"
(سنن کری جاری جاری ماری کے استان کی جائے ہے۔"

حضرت توبان ولينفير بيان كرت إن كدب فك رسول المندسان اليم ف ارشاه

آ کینہ ہوتا ہے۔'' جسٹنوی رائحت میں یہ باری جمہ اور کا ڈالفائع)

ت شخ عبدالحق محدث دبلوی میشده اس کی شرح کیسته این که: " مصفور ساز تولیزید کوشر ق و مغرب کی سلطانت عطافر مانی گئ" (اهده اللمعات)

الله تعلیم الامت مفتی احمد یا رخان تعلیم بیندانی بیندولوں اقوال نقل کرنے کے بعد تحریر فرمائے ایس کیا

"اس سے معلوم ہوا کہ زمین وق سمان مشرق ومغرب حضور انورسی باتیج کی نظر میں بھی ہیں اور تصور انورسی باتیج کی نظر میں بھی ۔ ست و سینے اور دکھا دیئے سے میدونوں باتی میں بھی ۔ ست و سینے اور دکھا دیئے سے میدونوں باتی میں بات ہوتی ہے ماری دیا ظر کا ہے ہی معنی ہے ہے کہ ٹی نے ساری زمین دیکھ کی آس کا کوئی زرہ چھپا تیس رہا۔ یہاں سمیت معلوم ہوا کہ و سینے کا ذکر تو ہوا ہے کم بعد بیس چھپا لینے کا ذکر تیس سے معلوم ہوا کہ کا کات اب بھی حضور مؤلیلی بھی ہے سامنے ہے۔"

(مراة المناجع شرح مقلولا المصابح مبند 8 منح 30)

ت حضرت على الرقطى في تؤيران كرت في كدر مول الشمل في ترفي ارشاوفر ما يا:
اعطيت مالم يعط احد من الانبياء قلنا يأرسول الله ما هوه قال نصرت بأثر عب واعطيت مفاتيح الارض وسميت احدوجعل لى التراب طهور اوجعلت امتى خير الامد.

ترجمہ: '' بجھے وہ پکھادیا گیاہے جوانبیا ویش کسی کوئیس ملا''۔ ہم نے مرض کیا:'' یارسول اللہ مان تنظیم اوہ کیاہے؟''

آپ لڑھا گیا ہے فرمایا:''رعب کے میری مدد کی گئی اور پیکھے زمین کی جاہیاں حطا کی گئیں اور میرانام احمد رکھا گیا' میرے لئے مٹی کو پاک بنایا گیا اور میری امت کوسب سے بہتر امت بنایا گیا۔''

(مصنف عبدالرداق جلد 7 بصفی 411 اسماب الفضائل) حصرت عبدالله این عمر و النوازیون کرتے جی کدرسول الله سائون کی برشاد

### انبیاءﷺ کے خوابوں کی شرعی حیثیت:

یہ بات یا در ہے کہا تبیاء طال کے خواب و کی اللی ہوتے ہیں۔ مصرت عبیدین عمر د بیشنز فر ہائے ہیں:

رئوياالانبياءوعي

" انبیاء میلام کے خواب وہی غدا وند کی ایل"

( سیح بخاریٔ جلد 1 مسفح 25 سیماب الوشوء ) میدتها مخالفیمن کی شاطختمی کا تحقیق جواب اب ہم اس کا ایک الزامی جواب مجمی دیے جاتے ہیں تا کہ کو کی وقیقیہ بھی فروگز اشت شدر ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ خواب کی مات کو معتبر تسلیم نہیں کرتے تو پھر نماز وں کیلئے اوان دینا بھی چھوڑیں چونکہ وہ بھی خواب میں ملی تھی۔

اگر صاحب بہا در بیہ جواب دیں کہ چونکہ اس کی تا ئید ٹبی کر بم سی آئیا ہے۔ بیداری پس کردی تھی الہذامیہ جست ہے ۔

توہماری عرض میں ہے کے حضور نبی کریم من تائیج نے میدامادیث میداری بیس جا گئے موسے تن بیان فر مائی تھیں اگر غلط موٹیل تو آپ من تائیج ان کاروفر مادیے یہ

> یوں نظر نہ دوڑانہ برچھی تان کر اپنا برگانہ ڈرا پیچان کر اپنا مقیدین عامر ڈائٹڈ بیان کرتے ہیں کہ:

" بے شک نی کریم سائن آیج آیک دن باہر (سیدان احد کی طرف) نگھے پھر آپ نے اُحد کے شہید وں پرمیت کی دعا کی طرح دعا فر ما گی اس کے بعد منبر پرجلوہ افروز ہوئے اور فر مایا: " میں تمہارا ڈیش روجوں اور میں تم پر گواہ ( بیٹی تمہارے احمال سے باخبر ) جول ۔ اللّٰہ کی قشم! میں اس وقت بھی اپنے حوض ( کوش) کو دیکھے رہا ہوں ، اور بے شک جھے زبین کے فرزانوں کی چاہیاں عطاکی گئی ایں۔ اور فرمايانا

زویت لی الارض حتی رأیت مشارقها و مغاربها و اعطیت الکنزین الاصفر والاحمر الابیض یعنی الذهب والفضة. ترجمه:"میرے لیے زشن کولپید دیا کیا یہاں تک کہ بٹی نے اس کے مثارق دمغارب دیکھ لئے اور بچھ پیلے سرخ اور سفید فزائے یعنی سوئے اور چاندی کنزائے دیے گئے تیں۔"

(سنن ابن ماجا بواب ولفتن اباب ما يكون الفتن اصغر 296 مطبور قدر كي كتب خاند كرما بي المنتخط منظور الفترا الفيسل المؤسل الفيسل الفيسل المؤسل الفيسل المؤسل الفيسل المؤسل الفيسل المؤسل الفيسل المؤسل الفيسل المؤسل ال

ايك غلط فعمى كانحقيقى ازاله:

اٹری نے اس کی اسٹاد کوئیج قرار دیاہے۔

مخالفین اوالسنت و کشریہ شوشہ مجھوڑتے ہیں کہ''خزانوں کی جاریاں'' ملنے کا واقعہ حالت میداری کانمیں ملکہ ٹواب کا ہے۔البندامیہ نبی کریم سائٹ آیا نہ کے مالک وعنارہ و نے پروٹیل نہیں میں سکتا''۔

ان حضرات سے گذارش ہے کہ بہ خواب کی ایرے غیرے کا شیس کہ جو کو لَ اعتبارت کیا جائے ، ملک میاد مالا عمیا وصفرت محمد رسول اللہ سائٹ آیکیز کا خواب ہے۔ شرف اور فضیات بیان فرمالگ جس کے بیان پر پوری حدیث مشتمل ہے۔ اس طرح ہے حدیث جلسہ میلا دِصطفیٰ سؤنٹواپیلم کے انعقاد کی واشح دلیل ہے۔

اوراس حدیث مبارک سے یہ بھی تابت ہوا کہ بن کریم سؤیؤی پر سے شرف وفضیات کو بیان کرنے سے کھر ف وفضیات کو بیان کرنے کے لئے اجتماع کا اجتمام کرنا خود صدت رسول سؤیؤی پر ہے۔ نبذا میلا و مسطفیٰ سؤیؤی کے سخت رسول سؤیؤی پر ہے۔ نبذا میلا و مسطفیٰ برفتن دور میں ایسی محافل واجتماع اس کے انعقاد کی ضرورت پہلے سے کمیں بڑھ کر ہے۔ تا کہ امت کے ولوں میں تاجدار کا مُنات سؤیؤی پر کا عشق و محبت نقش ہوا ور لوگوں کو تا ہوئے ایک المات کے دلوں میں تاجدار کا مُنات سؤیؤی پر کا عشق و محبت نقش ہوا ور لوگوں کو تا ہوئے ہیں۔ ان مار اس ور سفہ پر ممل کرنے کی تر غیب دی جائے۔

مروردوعالم سوائل کے عطا کردہ علم کے ذریعے صدیوں کے نتا ہاں انعامات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالی کے عطا کردہ علم کے ذریعے صدیوں کے نقاب الت ویا کہ علا کردہ علم کے ذریعے صدیوں کے نقاب الت ویا کر علی ویکھیں ویکھیں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کردگے۔ جس کا نتیجہ تھا ہی ویر بادی ہے۔ تو جب سرکار اعظم من تا ایک کے مشملائ ہیں کہ میری امت شرک سے محفوظ رہے گئی تھر مسلمانوں پر شرک کے فتوے لگانے والے معلوم میں کیوں ہے جین رہے گئی تھر مسلمانوں پر شرک کے فتوے لگانے والے معلوم میں کیوں ہے جین بیری کا شہیں ہروہ مرا آدمی مشرک کیول فظر آتا ہے؟

امت مسلمہ سے شرک ندکرنے پر نبی کریم ساتھا ایک واضح فرمان ہونے کے باوجود جواستِ مسلمہ پرشرک کا فتو کی لگائے اس کے متعنق بھی ذرا نبی کریم ساتھ پینم کا فرمان مبارک من کیجئے۔

شنّی مسلمانوں کو مشرک کھنے والے رسول اللہ ﷺ کی نظرمیں:

الله محضرت حذیفہ بن میمان جائش بیان کرتے این کدرمول اللہ مؤٹٹی آیا نے ارشاد فرمایا: ''وہ کام جن کے ہارے بیل میں تم پر اندیشہ رکھتا ہوں خوف زوہ ہول اور ان خدا کی قشم! مجھے تم پرخوف نہیں کہتم میرے بعد مشرک ہوجاؤ گے، اور اس بات کا خطرہ ہے کہتم ونیا میں رغبت کرنے لگو سے۔''

( صحيح بخارئ كتاب البنائز باب السناة على لفحيد "جلد المسفو 179 "رقم الحديث 1279 "الذ قب المباب علامات المنوع" جلد 1 " منود 508 " رقم الحديث 1401 " كتاب المغازى احد يجنا مبد 2" مسلح 585 " رقم الحديث 3657 " كتاب المغازى احد يجنا مبد 2" مسلح 585 " رقم الحديث 3657 " كتاب الرقاق " باستخدر زبرة الدنيا جلد 2" صفح 951 " رقم الحديث 6296 " كتاب المتات المحوش المحدث منود 6296 " مقم الحديث 3296 " متح المتات مبل عبد 4" صفح 149 " منود 3224 " منود 3224

### حدیث مذکورہ سے حاصل ہونے والے دواھم نکات:

اس حدیث مبارکہ ہے حضور نبی کریم ساؤٹؤئیٹر کا ما لک ومخیاد ہونا تو روز روٹن کی طرح ہے اس کے علاوہ بھی اس سے دوا ہم نکات ظاہر ہوئے ہیں۔

(1) اس حدیث مبارکہ کے الفاظ 'شہر انصرف الی اٹبدیو'' ('' پھر آپ مائٹ پیلم منبر پرجلوہ افروز ہوئے'') سے ایک سوال ذائن ٹیں ابھر تا ہے کہ کیا قبرستان ٹیں بھی نیبر ہوتا ہے؟

منبرتو فطبہ دینے کیلئے سماجہ میں بنائے جائے این وہاں تو کوئی متحد ندیمی صرف شہدائے احد کے مزارات ہتھا اس وقت صرف متحد نبوی سنجائی پر میں بی منبر ہوتا تھا۔ اس لیے محمد اے احد کی قبور پرمنبر کا ہونا ابظا ہرا یک نامکن تی جائے نظر آتی ہے۔

مگر در حقیقت حضور نبی کریم سن تازیج کے تکم پر صحدائے اُحد کے قبرستان میں منبر نصب کرنے کا اہتمام کیا گیا جس کا مطلب ہے کہ منبر صبح مدینہ سے مثلوا یا گیا یا پھر صحاب کرام ڈورٹی ساتھ ہی ہے کہ تنااجتی م کس لئے کیا گیا ؟ پھر صحاب سے سے کہ تنااجتی م کس لئے کیا گیا ؟ پیا گیا ہی است ہے ہے کہ اتنااجتی م کس لئے کیا گیا ؟ پیا ؟ مناقب ہے سارا اہتمام واقتظام حضور نبی اکرم سائٹ آیا پھر کے فض کل ومنا قب بیان کرنے کیلئے متعاد ہوئے والے اجتماع کیلئے تقاریف نبی کریم سائٹ آیا چھر خود منعقد فرمارے بھے صحاب منعقد ہونے والے اجتماع کیلئے تقاریف نبی کریم سائٹ آیا چھر میٹ فعمت کے طور پر اپنا

نبیکریمﷺٹنےاپنیاھمخصوصیت"قاسمنعمت ھونا"صحابہکرامﷺکےسامنےبیانکرکےاپنامیلاہ 'منایا:

ین معفرت سیرنا معاویہ بن سفیان دلائنڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول انتدسائنڈ آپنے نے ارشادفر مایا:

من بیر دانلہ بہ خیرا یفقیه فی الدین وانما اناقاسم وائلہ یعطی ترجمہ:"الشاتوالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما تا ہے اسے وین کی مجھ عظافر مادیتا ہے اور بے فکک تقسیم کرنے والا میں ہی ہوں جبکہ الشاتوالی

( سيح بخاري أجلد 1 ' صنى 16 ' كما ب العلم باب من يرد الله به فيريفقد في الدين أرقم الحديث 71 ' من باب قول الله للعالم باب من يرد الله به فيريفقد في الدين أرقم الحديث 2948 ' من باب قول الله للعالم الله فله من المن ظاهر بن غي الحق له يعترهم من خاصم أرقم الحديث 1037 . والمديث قول النبي مل في في الحق المناوية المنزول على من ابن عباس والمؤول المي يعترهم من خاصم أرقم الحديث 1037 . سنن ابن عاجد من معاوية والوجر يرة رضى الله عنها: المقديد أباب فعنل العلماء والوث عن طلب العلم أرقم الحديث 220 . من المام ما لك أرقم الحديث 1589 . موطاما ما لك أرقم الحديث 1599 . منذا إم الوري عبال جند 2 ' صنى 234 ' رقم الحديث 793 . منذا إم الهري عبد 1 منوري المبلد 1

رب ہے معلی یہ ایں قائم رزق اس کا ہے دلاتے یہ ایں اِنَّا اَعْطَائِفْكَ الْكُوْفَرَ ساری کثرت پاتے یہ ایس

#### تشريع وتوضيع:

جارے بیارے آقا والی کا کتات تا جدار انبیاء اوعالم کے داتا حضرت محمد

میں سے ایک بیرہے کہ ایک آدئی قرآن پڑھے گائی کہ جب اس کی رونق اس پر نما یاں ہوگی اس پر چاور لیٹی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کوجہ هرچاہے گالے جائے گا۔ اورائ کو پس پشت ہیں بنک دے گا اور وہ اسپنے پڑوی پر تکو ارکے ساتھ جملہ کرے گا اورائے مشرک کیے گا''۔

حضرت حذیف کہتے ہیں کہ 'میں نے عرض کیا ، ان دونوں میں سے کون ہوگا؟'' تو آپ سائٹرنیلی نے ارشاد فرمایا:'' دوسرے کومشرک کہنے والا خودمشرک ہونے کاخل دار ہوگا۔'' (تغییراین کثیر جلد 1 مسفی 265)

بات بات پرئ مسلمانوں پرشرک کے فتوے لگانے والوں کو بیدھدیٹ مہار کہ بن کر جوش کے نافن لینے چاہئے کہ وہ اہلِ اسلام پرمشرک ہونے کا فتو کی لگا کر کہیں خورتو مشرک نہیں بن بیٹھے؟

> اے چیم شعلہ بار ڈرا دیکھ تو سیل یہ گھر چو جل رہا ہے کیل تیرا گھر تو نہیں

مشرك سازمفتيون برحضرت عبدالته ابن عمر كافتوى:

اس زمانے کے خارجی ملاومفق می مسلمانوں کومشرک ٹابت کرنے کینئے ان پر وو آبات چیپال کرتے ہیں جو کافروں اوران کے بتوں کے متعلق نازل ہو کی تھیں۔ بخاری شریف میں موجود ہے کہ: "عبدائشا بن عمر ڈائٹٹی خارجیوں کو بدترین مخلوق جانے تھے اور فرماتے ہے کہ بیلوگ قرآئی آبات جو کافروں کے متعلق نازل ہوئی ہیں مسلمانوں پر چیپال کرتے ہیں۔"

(صحیح بخاری مبلد2 اصغیر 102)

حوال دراز کرلو، عرض بدعا کروتو سی و وجیمال اور بنده پرورتیل جم پرتریص اور دؤنف و دخیم این به لهنداخر و در کرم فر ما نمین هے۔ ۱۲ بقول اعلی سر سر میشد -

لطف ان کامام ہودی جائے گا شاد ہر ناکام ہودی جائے گا شاد ہر ناکام ہودی جائے گا سائلوا دامن شی کا تھام لو کی ہے شاہ ہودی جائے گا مفلوا ان کی گلی میں جائے گا باغ ظلا اکرام ہودی جائے گا باغ ظلا اکرام ہودی جائے گا

بلکہ قر آن مجید میں ایک مقام پرتو کھے ہندوں گنہگاروں کو درمجوب پر جانے کی بیوں تزخیب دلی ہے۔

ارشادباری تعالی ہے۔

وَلَوْ اَنَّهُمْ إِذُ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوْكَ (الساء:64) ''اوراگر جبوه این جانول پرظلم کرین آوائے مجوب انتہارے حضور حاضر ہوں'' اس آیت میں مسمانوں کو تھم دیا کہ وہ محبوب کہ دروازے پر پھن کے جائیں' بارگاہ رسالت میں حاضر ہوجائمیں ادرادھ محبوب کو تھم فرمایا:

وَأَمَّنَا الشَّالِيلَ فَلَا تَنْهَرُكُ (الضعن: 10) "اور مُثَلِّة كون تَهْوَرُكُو "

مطلب ہے ہے کی مجوب ہم نے اپنی ٹلوق اور تیری است کو تیرے درکا راستہ دکھا دیا ہے۔ تجھ سے مائنے کا طریقہ سکھا دیا ہے۔ تیری بارگا و بیس آ کر کاسے گدائی دراز کرنے کا سلیقہ بنا دیا ہے۔ اور :

وُوجَدَكَ عَآبِلًا فَأَغْلَى ١٥ (الضحن: 8)

مصطفیٰ سائٹرائیم انتہ تعالیٰ کے صبیب اور تمام مخلوق میں سب سے زیادہ اس کے قریب ہیں۔ محبت کا فقاضا میہ ہے کہ محب اپنے محبوب سے کوئی چیز روک ندر کھے اور کسی شے سے اسے محروم نہ کرے بداس کی ہرضر ورت پوری کرے۔

آخر خدا تعالی سے بڑھ کر محبت کے نقاضوں کو کون ہورا کرسکتا ہے؟ وافت کے الواز مات کواس سے بہتر کون برو نے کار الان مات کواس سے بہتر کون برو نے کار الاسکتا ہے؟

کیونکہ اس سے بڑا جواڈ فیاض اور کرم فرما کو کی ٹیمن کی وجہ ہے کہ اس نے اپنے محبوب کی محبت کے اس نے اپنے محبوب کی محبت کے قمام تفاض پورے کرتے ہوئے سرور کا منات ساؤٹالیا نام ہیں تدر عن مجبوب کی محبت کے قمام تفاض پورے کرتے ہوئے سرور کا منات ساؤٹالیا نام ہے درواز ہے عن مجبوب اور احسان ار مائٹ ہوئی اور احسان اور حسن کے درواز ہے کھول و بیج بین کہ کا مناست بھر میں کوئی ان کا انداز دا اجاحہ احساء اور شرنیس کرسکتا ہے صرف میکی ٹیمن کہ اس نے حضور نبی اکرم مائٹالیا تا کہ اس کے حساب اور صرف میکی ٹیمن کے اس نے حضور نبی اکرم مائٹالیا تا کہ اس کے حساب اور اللہ کا انداز الفتاد الفتان عطافر مادیں اور پھررک کمیا ؟

نہیں ٹیس ایک قرآن مجید میں اس نے مجوب مان ایک کو سے گئے ترانوں کے جگہ جگہ و سنگر ورہے گئے ترانوں کے جگہ جگہ و سنگر ورہے ہے ایس موقع جموعی مجائی ایس، گاہے گاہے واشرگاف اخاط میں اسلانات کر دیئے ایل ای کرمجوب کے دیوانے است نے اپروائے آپ من تائی کی ام لینے وائے اس کی خلام نیاز مند جا نارائی کا میں گئے گواور والے اس کے غلام نیاز مند جا نارائی کا گھ گواور عشاق اس حقیقت کو بگوش محبت من لیس اور چشم عقیدت پڑھ لیس اور ذائین نشین کر لیس کہ عشاق اس حقیقت کو بگوش محبت من لیس اور چشم عقیدت پڑھ لیس اور ذائین نشین کر لیس کہ عدائے کم بزل نے جمیں جو محبوب و مطلوب عطافر مایا ہے وہ بے اختیار کبی وامن اور خالی باتھ نہیں جگو تو اور عالم ما کان وما یکون ہے اللہ تعالی کے خزا اور کا ما لک وفتار بن کرآیا ہے۔

ہم نتگ دستوں ٔ فاقد مستون اور ہے سمروسا مان لوگوں کواگر ضرورت اور حاجت ہوتو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں یا گاہ رسالت سے رابطہ استوار کریو، در نبوت پر دست ویکھا جو ان کو بائٹے میں نے بھی بڑھ کرشوق سے وست عطا کے سامنے وست طلب بڑھا ویا اور جب اس کر کم نے ان کی اوقات سے بڑھ کرنواز اتو ہر کی کی زبان پر بینعرہ تھا: کوان ویتا ہے ویلے کو منہ چاہئے وسیٹے والا ہے سچا تھارا کی سائٹ ٹینیڈ

> '' مجمر بھر کے دیا اور انتاد یا دائن میں جارے نا یا تک ٹیل'' اور کو لَی سے کہدر ہاتھا:

منگئے خال ہاتھ نہ اوئے کتنی ملی خیرات نہ اوچھو
ان کا کرم چران کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ ہوچھو
د ین دونیا کی ساری نعتیں علم ایمان مال اور اولاد وغیرہ جس کو جوماتا ہے حضور نبی
کریم سائٹی ہے ہاتھوں سے متا ہے۔ کیونکہ نہ کورہ حدیث مبار کہ بیس نبی کریم سائٹی ہے ہے
کے کوئی قید ٹیمن لگائی کہ میں فلال فعت تقسیم کرتا ہوں اور فلال ٹیمن بلکہ مطبقاً فرماد ہا ان اضافا میں اور فلال ٹیمن بلکہ مطبقاً فرماد ہا ان اضافا میں جیز کو ان اور فلال ٹیمن بلکہ مطبقاً فرماد ہا ان اضافا میں جیز کو ان اور فلال ٹیمن کرتے ہیں۔ چند مثالیں بیش فدمت ہے:

تقسيم مصطفى الشككي چندمثاليں:

الله عفرت ربيدين كعب الملمى والتنزيان كرتے إلى كد:

كنت ابيت مع رسول الله الله فالبيته بوضوء وحاجته فقال سل فقلت استك مرافقتك في الجنة قال اوغير ذالك قلت هوذاك قال فاعنى على نفسك بكثرة السجود.

ترجمہ: "بیں حضور نبی کریم مؤلؤ آیلے کے پاس رات کو حاضر رہنا ایک رات حضور مان آلیا ہم کیلئے وضو کرنے کیلئے پائی اور ضرور یات حاجت لایا کیس "اور تهمین حاجت مند پا یا پگرمُنی کرویا"

> مجرم بلائے آئے بی جاؤوک ہے گواہ پھر دد ہو کب بیر شان کر یموں کے در کی ہے

چنا نچے میرے محبوب نے اپنے غلاموں ،اپنے دیوانوں اور گذا کروں کو گاہے گاہے بتانا شروع کردیا کہ مجھے ضدانے ان گئت فرانوں کا ما نیک بنادیا ہے۔ بلکے فزانوں کی چاہیاں بئی میرے ہاتھ میں تھادی ہیں، مجھے سرخ وسفید فزانوں کی مکیت وے دی ہے۔ چھے فزانچی اور تقییم کرنے والا بنادیا ہے۔

تو چرکیا تھا ان ارشادات نیوبیدگوسنتے ہی شمع رسالت کے پروائے مسرت سے جھوم النے ، وجد کرنے گئے ہیں نے سناوہ دست سوال دراز کیے، جھولیاں کھولے، کاسہ گرالً النے ، دررسول کی طرف اٹھ کھڑے ہوئے ، دیکھتے در النحائے ، کشکول بھیک بھیلائے ، دررسول کی طرف اٹھ کھڑے ہوئے ، دیکھتے در محبوب پہ گداگروں 'منگنوں اور سوالیول کی بھیٹر لگ گئے۔ ایک از دھام کثیراور گروہ کیبر آموجود بھا ہرکوئی اپنی حاجت صلب کرنے لگا ، اپنی ضرورت بٹانے لگا ، اپنی صاحب کرنے لگا ، اپنی ضرورت بٹانے لگا ، اپنی مشکل سنانے لگا ، لیکن مجوب نے کسی کوخود یا تھنے کا گا ، لیکن مجوب نے کسی کوخود یا تھنے کا دھیب سکھا کر ہالیال کردیا۔

جب اس محبوب تجازئی نے کرم فر مالی کاحق ادا کرتے ہوئے کا مُنات کوٹو از ااور خوب نو از ا، پھر تو ما تکنے والوں بٹس جہاں تک انسان دکھائی دے دہے بیٹھے، وہاں حیوانات کی قطاریں بھی نظر آئے تکلیس اور ہرکوئی کہدر ہاتھا: پائی تھا۔ آپ مل تُظاہِیم نے اپناہاتھ مہارک اس برتن میں ڈالداور فرما یا: '' پاک برکت والے پانی کی طرف آ واور برکت الند تعالیٰ کی طرف سے ہے''۔ میں نے دیکھا کہ ٹبی کریم ملی تفایج ہم کی مہارک انگلیوں سے (چشمہ کی طرح)۔ پانی ائل رہا تعارای کے علاوہ ہم کھاٹا کھاتے وقت کھائے سے تیج کی آ وازسٹا کر جے تھے''

(صحيح بخاري ممثل بالن قب أباب على مائت المنهوة في الاسلام أقم الحديث 3633 مندامام أحمد بن حنبل جلد 1 منى 460 زقم الحديث 4393 وسحح من فريد 1 اسنى 102 ثرقم الحديث 204 من سنن داري: جلد 1 اسنى 28 زقم الحديث 29 مصنف النن ابن شيباً جلد 6 اسنى 316 ثم ألحديث 316 ثم الحديث 316 مند 1384 منى 384 ثم ألحديث 4502 مند بزار جلد 4 منى 255 ثم الحديث 5372).

ہمنتہ حضرت ابو ہریرہ وٹائٹٹو بیان کرتے این کدمیں نے عرض کیا: '' یارسول اللہ مقطرات ابدی آپ سے بہت رکھ سنتا ہوں گر بھول جا تا ہول''۔ تو آپ مؤلٹاتیا پرنے فرما یا:'' اپنی جا در پھیلاؤ''

یں نے اپنی جاور کھیلادی۔ آپ طَنْ اَیْنِ نِے (فعہ میں) جِلوبھر بھر کر اس میں ڈال دیئے اور فرمایا: ''اے سینے سے لِگالو۔''

یس نے ایسائی کیا: گہر اس کے بعد ہیں کھی پیکھٹیس جھولا۔'' (سیکھ بیناری 'سمّاب العلم' ہاب حفظ العلمار قم الحدیث 119 سیٹھ سلم' کمن ب فضائل السحابہ فضائل ابی ہریرہ الدوی رضی اللہ عندار قم الحدیث 3491۔ جامع تر ندی 'سمّاب المنا قب عن رسول الشعاؤی فیا باب من قب لالجزھریں قارضی اللہ عندار آم الحدیث 3838۔ مند ابولیس جند 11 'سفی 121 ' رقم الحدیث 6248ء آجم الاوسط جلد 1 'صفی 247 'رقم الحدیث 881

### تقسیم میں سخاوت:

ہمارے پیارے آ فاسل طاقین نہ صرف تقسیم فرماتے تھے بلکہ تقسیم کے ساتھ ساتھ مقاوت بھی آپ میں طاقین کا ایک اہم وصف تھا۔ آپ مل ٹائیا کی مقاوت کا انداز ہ کون کرسک ہے؟ در کھیے حضرت رہید کو نووفر مار ہے

آپ من الآيام نے ارشا دفر مايا: "ما نگ کيا ما نگاہے؟" میں نے عرض کی: '' میں آپ ہے سوال کرتا ہوں کہ جنت میں مجھے آپ اپنا ساتھ عطافر یا تھی ا'' آب لَيْكَ إِنْ مَنْ الرَّامَاءُ " يَكُمُ اور؟" میں نے عرض کی: ''میری مراد توصرف یمی ہے۔'' آپ نے فرمایا:" تو میری کشرت جودے اپنے عس پر مددکر۔" ( صحيح معلم مبلز 1 "صنحه 193 مسنن شائل عبلز 1 اصنحه 134 يسنن ابودادَ ( عبلز 1 اصنحه 228 أنجعم الكبير تطير الى جلد 5 معنى 57-58 مندامام احد بن منبل جلد 4 معنى 59 مشكَّاة قالصائع استي 84 ) اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم مل فالا بنے سے اسپنے بیارے سحانی واٹنز کو ماسکنے کا تھم و پا کہ جوتم بارائی چاہے مانگو ونیا کا سوال کرو یا آخرے کا اس ہے معلوم ہوا کہ اہتہ نے ونیاد آ خرت کی ہر چیز اپنے پیارے محبوب مل تائیا ہم کوعطا فر مادی ہے۔ اور صحالی کا بھی عظیدہ تھا كه تاريدي في برچيز دے سكتے ہيں چاہيے ان سے اس جہاں كى چيز مائليں يا اسكتے جہاں ک ۔ اور پھر سحانی نے بھی کوئی و نیا کی چیز نمیں ما گل بلکہ جنت میں آتا عیاد ہیں کی رفاقت ما گلی تو آ قاعلینا نے بیٹیس فرمایا کہ بیتواللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے میں کیسے دے سکتا ہوں۔

ٹھیں! بلکہ فرمایا: اس کے علاوہ اور بھی بچھے مانگنا چاہتے ہوتو یا نگ لو! آج میرا ور یائے رحمت جوش میں ہےتو محالی نے کہائی جھے بھی کائی ہے اس لئے کہ: مجھے کو بھی سے مانگ کر مانگ کی ساری کا کنات مجھے سا کوئی سنگیا ٹھیں تجھے سا کوئی سنگیا ٹھیں تجھے سا کوئی واتا ٹھیں

(ماخوذ از حضور سافی آیک و محتار این الاعل مدابوالحقائق نلام مرتضی ساتی مجدوی حفظ الله تعالی) حضر ست عبد الله بمن مهم معود رفاضی بیمان کرتے این که

" ایک سفر میں جم نبی کر یم سل الآی کی جمراہ تھے کہ پانی کی کی واقع ہوگئ۔ آپ سل ایک آیٹر نے ارشا وفر مایا: " کچھ بچا ہوا پانی ہے تو لے آؤ"۔ توگول نے ایک برش آپ سل الآیک کی خدمت میں چیش کیا جس میں تھوڑا سا حاجت نه بوكي بلكه وه خود دا تا بن كميال"

منگئے تو منگئے ہیں کوئی شاہوں ہیں وکھا دو جس کو میری سرکار سے مکڑا نہ ملا ہو آتا ہے فقیروں سے آئیس پیار کچھ ایسا خود بھیک دیں اور خود کہیں منگئے کا مجلا ہو

ہم یہ کہتے ہیں کہ سب پچھ اللہ تعالی ویٹا ہے گر ڈائر یکٹ ٹیمی ویٹا۔ دولت کاروبار کے ڈریعے دیٹا ہے اواز دہمار کے ڈریعے دیٹا ہے اور جنت ایمان وا ممال کے ڈریعے دیٹا ہے۔ شفاڈا کٹراور مکیم کے ڈریعے دیٹا ہے اور ہیرسب پچھ حضرت محمر مصطفی سل آپڑیا ہے ڈریعے کیونک:

> لاولارب العرش جس كو جو ملا ال سے ملا بنی ہے كوئين میں نعمت رسول اللہ كی اگر كسى نے اپٹے مناه معاف كروائے ہوں تواس كوفر مايا:

وَلَوْ اَمَّهُمُ مِلِ اِفْظُلُمُوْ الْمُفُلِّمَةُ مَا اَنْفُسَهُ مَرِ جَاءُوْكَ (النساء:64)

"اوراگر جب دواپن جانوں برظلم کری تواسے مجوب اتمہارے حضور حاضر ہوں "
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یااللہ! ہم نافر مانی تو تیری کریں اور محافی کے سیے جا میں
نی سناٹی تیلم کے در پر اس النی منطق کی مجھ ٹیس آتی ! توفر مایا : میرے مجوب کاورکوئی اور در
شیس ہے بکہ وہ بھی میر ای در ہے۔ جس کی ترجمانی آنام محدر مند امام احمدر منافان محدث بریلوی جوالیہ نے اس طرح کی :

بخدا خدا کا بھی ہے درہ خین اور کوئی مفرمقر جودہاں سے ہو گئیں آ کے ہو، جو یہاں نمیں دہ دہاں تین جب الشاتعالی نے اپنے محبوب مان آیتم کو یا نگا آغتط نیف ال گؤ فتو ﴿ ﴿ الْكُورُ ﴾ فرما كر ہر كامل مرتعت كثرت سے عطافر مادى اورساتھ دى بے فرما یا: ہیں ما نگ کیا ما نگ ہے؟ اس نے ایک ہی جملہ میں جنت میں آپ سی اُٹی ہی میں ایکی مانگی معنی جنت بھی لے لی اور معیت بھی نے لی لیکن یہ عطا کر کے پھر آپ مل تا پہنے نے ارشاد فرمایا: پھیداور بھی مانگ لے مہلااب کیا چیزرہ گئی ہے جووہ مانگیں۔

عشرہ مبشرہ بڑائی کے متعق ہانتر تیب فرمایا: ابو پیکو فی الجومة ،عمو فی الجومة . .....الح دنیا کے کئی تو محض روب پیدیسہ ہی دے سکتے ہیں گر ہمارے پیادے آتا مائیڈیڈیلم کے ہارگاہ کا پہلائنگر ہی جنت ملتا ہے۔ بادشا ہوں کے ہارگاہ میں منتشتے آئی ٹیمیں کئے اگر آئی جا کمی آوال کی طلب کے مطابق ماتا نہیں کیونکسان کی حالت سے ہوتی ہے کہ:

بزارول خواہشیں ایسی کہ ہرخواہش پیدم لکلے لیکن در ہارمصطفوی ماڈ ڈائیٹر کا میامالم ہے کہ پیہاں دا تا ہار ہار پوچھٹا ہے کہ اور بھی پیچھ ما ٹکاو۔

گھڑیاں بندھ تکئیں ہاتھ خیرا بند نہ ہوا بھر تکئیں جمولیاں نہ بھری دیئے سے نیت خیری '' جناب مفترت علی الرتضیٰ بڑانڈ کوفہ میں جاتے میں' نوگ کہتے میں کہ'' حاتم طائی بڑا آئی ٹھا''۔

آپ رُلُوْتُوَدُّ نِيْ غُرْما يا: '' كَتْمَا حَيْ تَقَا؟''

انہوں نے کہا: ''اس کے بارے بٹن مشہور ہے کہ اس کے گل بٹی وی درواز سے متھا یک بی سائل ہرورواز ہے ہے بار بارآتا، وہ ہر بارعط کرتا ہیہ مجھی نہ کہتا کہ تو پہلے بھی آیا ہے۔''

تو آپ ٹرٹائٹز نے کہا:''اس کوتم اس کی مخاوت مجھتے ہویش کنجوی کہوں گا''۔ وہ کیسے؟''

آپ بلافٹوزئے فرمایا: "اس کی ضرورت بوری شدہوئی تب ہی تو ہار ہارا ہا۔ میرے نبی سن تلایک نے جس کوایک باردے دیااسے ساری عمر دوبار دیا تکنے کی آب سائٹا آپیزے نے مصلی چیوڈ کر پہلے اس کی حاجت ہوری کی پھراس کے بعد نماز پڑھائی۔

> منگتے خال ہاتھ نہ لوٹیس کتی فی خیرات نہ ہوچھو ان کا کرم پھران کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ بوچھو حضرت عبداللہ این عمال ڈیائٹی بیان کرتے ہیں کہ:

'' رسول الشرب نیزین تم م لوگول ہے زیاد و فضل و کرم والے بینے اور رمضان میں بہت زیادہ خاوت وعظ کرتے تھے۔ رسول الشرب نیزین ضرور کی گئی تیز عواسے بھی زیادہ لوگول کی تمام حاجات کے مطابق عطاوی خافر ہائے بینے۔'' ( سیح بخاری جلد 1 'صفح 457-403 'جلد 1 'سفح بخاری عطاوی اجلد 2 'سفح 1488–748)

معسوم ہوا کہ کو لگ بھی ما تکنے والدا آپ سی کا آیا ہے کہ خاوت سے محر و مرتبیس رہنا تھا۔ جو منظر ہے الن کی معطا کا وہ سے بات بنائے تو کو ان ہے وہ جس کے والس میں اس ورکی تجیرات نہیں

اور

سرکار کا در ہے درشاہاں تونییں ہے جو ما نگ لیا وہ ما نگ لیا اور بھی پکھ ما نگ اس در ہے ہے انجام ہوا حسن طلب کا جھولی میری ہمر بھر کے کہا اور بھی پکھ ما نگ

## کیارسولااللہﷺ سےمانگنا شرکھے؟

لعض لوگ اہل ایمان کو بے مخالصہ اے کر در رسول بڑھا آپڑے سے بھاگا چہتے ہیں کہ رسول اللہ مطابقاً آپڑے سے ما مگنا شرک ہے۔ البٹرااس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے چھلے صفحات میں اس حقیقت کو بے نقاب کر دیا ہے کہ اللہ تعالی نے اسپے پیارے محبوب مزید آپڑے کو مالک وفتہ ، بنایا ہے۔ زمین وآس ان کی ہر چیز آپ مل فرائیا ہے قبضہ وَامَّا السَّابِلَ فَلَا تَنْهَرُ۞ (أَكُنُ)

لیعنی اسے محبوب من الفیار المب میں نے ہر چیز تھے عطا کر دی ہے تو جو بھی ما تکنے وال آئے اسے دیتے جا کہ جوالیمان ما تکنے آئے اے ایمان دوا جو جنت ما تکنے آئے اسے جنت وا جود نیاما تکنے آئے اسے دنیا دواور جو آخرت ما تکنے آئے اسے آخرے دو۔

> واہ کیا جود و کرم ہے شد بطی تیرا نہیں سنا ہی نہیں مائلنے والا تیرا

بنگل میہ ہوتا ہے کہ خودکھائے اور دوسروں کو نہ کلائے گئے میہ ہے کہ نہ کھائے اور نہ دوسرول کو کھلائے مسخاوت میہ ہے کہ خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے اور جو دیہ ہے کہ خود بھوکارہ کر دوسروں کو کھلاتارہے۔

ایک مرتبه حضور نبی کریم سان ایج نبی بار بیل بیری ہوئی وادی تھی ایک شخص نے بیاں بیری ہوئی وادی تھی ایک شخص نے کہا، 'مید ساری بیجھے دے ویں تب میری شرورت بوری ہوگئی'۔ آپ سان ایک آپ سان ایک سب بیریاں است دے دیں ۔ اس نے اپنے قبیلہ بیس جا کر اسان کے اپنے قبیلہ بیس جا کر اسان کی دی کے ایک فیری فیری کرتے''۔ کیا کہ'' جاؤ محمد سان تا کی بیرایمان لاؤوہ اثنا دیتے ہیں کہ فیری فیری کرتے ہیں کرتے ہیں کے فیری فیری کرتے''۔

لطف اان کا عام ہو تن جائے گا شاد ہر ٹاکام ہوی جائے گا

سوالی نے کہا: ' مہلے میری ضرورت بوری کرو''۔

سائلو وامن سخی کا نفام لو

ہوئی جائے گا

مفسو! ان کی گلی ہیں جا پڑو

ہمنان خند اکرام ہو تی جائے گا
حضور نبی کریم سینفائیٹر تماز پڑھانے کے لئے مصلیٰ پر کھڑے ہوئے کہ ایک

ক্ষ

( من بخاری کمترب الصوم باب: الوصال و کن قال: لیس فی الکین صیام رقم الحدیث 1661 یسی مسلم النسام باب الصوم باب النسوم باب فی 1102 سنن ایکبری للنسا فی جد 2 مسئو 242° رقم الحدیث 1328 سنن ایکبری للنسا فی جد 2 مسئو عبد الرزی جلد 4 مسئو 2168 سنو 2168 ارتم الحدیث 3575 سنو امام احدیث 415° رقم الحدیث 3575 سنو امام احدیث 5795 سنو امام احدیث 415° رقم الحدیث 667 سنو امام احدیث 5796 مسئور 102 مرتم الحدیث 5796 مسئور 102 مسئو

🖈 خطرت ابوہریرہ طافتہ بیان کرتے ہیں کہ:

نهى دسول الله و الوصال في الصوهر فقال له دجل من المسلمين: الله قال اله دجل من المسلمين: الله تواصل بأرسول الله قال: وايكم مشلى الى أبيت يطعمنى دبي يسقين . (الحديث .) أبيت يطعمنى دبي يسقين . (الحديث .) ترجمه: "في كريم مل آيات في محاب كرام بن أيار كوصوم وصال ركت ہے منع فرما يا تو بعض محاب نے آپ مل تاریخ شد عرض كيا: " يا رسول الله! ( مل في آياني) آپ نحو د توصوم وصال ركت إلى" ـ

تو آپ من تافیق نیز کر سے ارشاد فرمایا: '' تم بیس ہے کون میری مثل ہوسکتا ہے؟ میں تو اس حال میں راہت گذار تاہمول کہ میرارب مجھے کھلات بھی ہے اور پایا بھی ہے۔'' ( صبح بخاری کا سمار بالدولا با: تئم التعزیر والاوب ٹم الحدیث 6459 والفقال کتاب التمق قم الحدیث 6815 تیج مسلم کتاب الصیام مسفی 242 فرم اللہ یٹ 3664 سنن واری کتاب الصوم باب اٹھی میں الوصول فی اسوم جد 2 مسفی 15 ارقم الحدیث 1706 روارتھنی جلد 9 332 مامجم الاوسط لطبر انی جلد 2 مسلم 68 رقم الحدیث 1274 )۔

الله معرت عائشهمديقه والفياريان كرتي ورك.

نهی رسول الله عن الوصال رحمة لهم فقالوا: انك تواصل! قال: انى لست كهنيتكم انى يطعملى ربى ويسقين ترجمه: "رسول النسان في آيا في أوكول پرشفقت كه باعث أيس صوم وصال ركمنے كم فرما يا تو صحابة كرام فرائيم في عرض كيا: (يارسول الترسيم في آپ واغتیاریں ہےتو گھرآپ ہے ما نگنا کس طرح نثرک ہوسکتا ہے؟ پڑنا سختم خداوندی ہے: وَاَهَا السَّالِيلَ فَلَا تَهْبَوْنَ۞ (الطبعة: 10

وَاهَا السَّامِلِ فَلَا تُنْهُورُ ۞ (الطبعي: 10) \*\*ليتي احرُحبوب!ما يَنْتُ والح كونه جُعز كتا"

اک آیت کریمہ سے بید مسئدروز روش کی طرح عیاب ہے کدرمول الله صفح الیّن سے مانگنا ورست ہے۔ کیونکہ اگر میرمانگنا شرک ہوتا تو چھڑتھم ہیاوتا کہ مانگنے والوں کوچھڑ کواور شنع کرو۔ جڑت اور دوسرے مق میر تو بہال تک ارشاد قرمادیا:

وَمَا أَتُسَكُّمُ الرَّسُولُ فَكَنُولُهُ وَلَا مِنْ الْمُسُولُ فَكَنُولُهُ وَلَا مِنْ الْمُسُولُ فَكَنُولُهُ و التحديد المحالية المعالمة والمتحدد المحدد المحدد

یعنی اے مسلمانو ارسول اللہ ساخیانی ہو جہیں عطا کریں وائن محبت اور سنگول عقیدت پھیلا کراسے حاصل کرلو! کیونکہ میں نے اپنے محبوب ساخیانی ہم کودیئے والا بنا کر بھیجا ہے۔ کون دیتا ہے دیئے کو منہ چاہئے دیئے والا ہے سیا جارا نی سائی کی تھے

ا نمی احکامات پڑھل کرتے ہوئے صحابہ کرام شائیز نے متعددموا تع پر نبی کریم سائٹائیز ہے۔ سے مانگااورآ پ من ٹائیز کم نے آئیں لامحدودعطا کیا۔جیسا کہ چیچے روایات گذر پھی ہیں۔

تذكره بے مثل بشریت اور محفلِ میلاد:

حضور نبی کریم سائٹ آپ ہے اپنی ہے مٹی بشریت سحابہ کرام ہی ڈیٹر کے سامنے بیان کر کے اپنا میلاد منایا۔ چنانچہ حضرت عبدالندائن عمر بی ڈیٹر بیان کرتے ایس کہ رسول اللہ سائٹ آپ نے صوم وصال (ین عرواف رق کے بیرسلس روزے رکنے) ہے منع فرہ یا۔ صحاب کرام جی ڈیٹر نے عرض کیا : انہیارسول الند سی خاتیج ! آپ تووصال کے روزے رکھتے ہیں "۔ تو آپ سائٹ آپ نے ارشاوفر مایا:

افی لست منکم افی اطعیم واسقی "من برگزشمباری شن شیر بول محصور چرب به راکفلایداور پادیاب تا ہے۔" الیں۔ آپ سل ٹرائیل کی بشریت نص تعلقی ہے قابت ہے اس کا اٹکار کرنے والا کا فریے۔ اور آپ سل ٹائیل کم ہماری طرح بشر فہیں بلکہ بے مثل بشر ہیں۔ جیسا کہ مذکورہ احادیث میں آپ سل ٹائیل کم نے خود میر مسئلہ صحابہ کرام مرد کھٹا کو سمجھا یا ہے۔

سرے لے کر پاؤں تک تؤیر بی تؤیر ہے۔
مشکلو سرکار کی قرآن کی تغییر ہے
موجیرت ہے یہ دنیا مصطفیٰ مائوٹیٹیٹے کو دیکھ کر
دو مصور کیا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے

ِ حضورتبیکریمﷺنےاپنیاھم فصوصیت'آگےاور پیچھےسےیکساںدیکھنا"صحابہکرامﷺکے

سامنےبیانکرکےاپنامیلادمنایا:

🖈 معرت ابوہر یرو بنافند بیان کرتے ہیں کہ:

صلى بدأ رسول الله أله يوما ثير انصرف فقال: يأفلان! ألا تحسن صلاتك؛ ألا ينظر المصلى اذاصلى كيف يصلى؛ فائما يصلى لنفسه الى والله؛ لابصر من ورائى كما ابصر من بين يدى.

ترجمہ: ارسول اندسان این آبید نے ایک دن آمیں جس عت کے ساتھ تماز پڑھائے کے بعد چیرہ انور پھیرا کھرا کے شخص کی طرف متوجہ وکرفر مایا: الشخص اتم نے نماز ایسی طرح کیول آئیں اوا کی؟ کیانمازی نماز اوا کرتے وقت نے فورٹیس کرتا کہ وہ کس طرح تماز پڑھ دباہے؟ وہ محض اپنے لیے نماز پڑھ تا ہے فعدا کی تتم ایسی تمہیں لیڈ ایشت کے جھے تھی الیسے ہی ویکھا ہوئی جیسا کے جھے تھی اول۔"

( منج مسلمُ سُمَّابِ الصلاة ' باب: الدمر تحسين الصدّة واحمها معا والمحتوع فيهدا قم الحديث 423 يسنن نساق سُمَّابِ الامامة باب: الركوع دون الضفه ' رقم الحديث 872 سنن مجرى لنسال ' جلد 1 ' الووصال كروز عركة إلى"-

آپ من ایس از برا در ایا: میں تم جیسائیں ہوں۔ جھے تو میرا دب کھلاتا بھی ہے اور ملاتا بھی ہے۔''

( سيح بخارگ من آراب الصورا بيب: الوصال و كن قال: ليس في الكيل صياط قيم افديد شد 1863 اكت به المنتمل ا بيب: ما يجوز الفوقم افديد شد 6815 رسن كبري للسيخي جند 4 اصفير 262 ارقم افديد 166 مند المحق بمن ماهوية جلد 2 اصفحه 168 ارقم الحديث 669 رمة المح اطوم وافتكم لا بمن دجب جلد 1 اصفح 437 ) . جنه محضرت المس المنافقة بميان كرتے اليم كدة

واصل النبي الله الخرالشهروواصل أياس من الناس فبلغ النبي النبي الشهرلواصلت وصالايدع المتعمقون تعمظهم الى لست مثلكم الى اظل يطعمني دبي

ترجہ: اونی کریم مافظ آیا ہے جہتے کے آخریں بحری وافطاری کے بغیر مسلسل روزے رکھے شروع کردیے ۔ جہتے ہات حضور نجی کریم مافظ آیا ہے کہ تاتو کا مید مسلسل کا مید ایرے کے ارشا وفر ما یا : اگر میدر مضال کا مید امیرے لئے اور اسیا جوجا تا توجی مزید وصال کے روزے رکھتا تا کہ میری برابری کرنے والے میری برابری کرنے والے میری برابری کرنا چھوڑ ویے ۔ بیس قطعاً تنہاری مثل نہیں جول جھے میرارب (اپ

بان) کھلاتا تھی ہے اور پلاتا تھی ہے۔'' ( سیح بناری کتاب اسمی باب بائیوزس انگووٹی لہ تعالیٰ: اوالی کم تو ہو: (عود 10 7) رقم الحدیث 6814ء کی مسم کتاب العیام باب: اُنھی عن الوسال ٹی الصور رقم الحدیث 1104 رسند اہام احدین عنبل جلد 3 سفح 124 کرتم الحدیث 1227 رسن کبری سنتی ٹی جلد 4 سفح 282 کرتم الحدیث 8160 رقم الحدیث انجی البشیار جلد 2 سفح 330 کرتم الحدیث 9585 رسند الی یعنی موسلی جلد 6 سفح 366 رسند الی یعنی موسلی

المحدولانة ہما را المسنت وجماعت (حنل بریلوی) کاعقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم سل اللہ اللہ اور بھی بین اور بشر بھی ۔ نورانیت مصلفی سل آنایے ہم سے متعلق احادیث و پھلے صفحات پر گزر پھی شخناب الاؤان أباب: الففوع في الصلام" وفم الحديث 708 منتج مسلم ممثاب الصلاة أباب : الامرضعين الصلاة والتماميا والففوع فيما وقم الحديث 424 رمينو الم الهرين هنبل جدد 2 "صفح 303 "صفح 365" مفح 375 "وقم الحديث 8751 (801 8756) -

۲۲ حفرت ابوہر یرہ ڈٹائٹو ہیوان کرتے ہیں کہ رسول الندساؤٹو آپھر سے جسی نماز ظہر پڑھائی آ تری صفوں میں ایک تفض تھاجس نے اپنی نماز خراب کردی۔ جب حضور نی کریم مؤٹو آپھر نے سلام پھیراتواہے بکارا:

بافلان! الاتتقى الله: الاترى كيف تصلى؛ انكم ترون الله يخفى على شيء هما تصنعون؛ والله الىلارى من خلفي كها ارى من بين يدى.

ترجمہ:"اے فلاں! کیا تواللہ ہے نہیں ڈرتا؟ کیا تونہیں ویکھٹا کہ تو کس طرح نماز پڑھ رہاہے؟ تم یہ بچھتے ہو جو تم کرتے ہوائ میں ہے جھے پر یکھ پوشیدہ رہ جاتا ہے، اللہ کی ہم! میں اپنی پشت کے پیچھے بھی اس طرح ویکھٹا ہوں جس طرح اپنے سامنے ویکھٹا ہوں۔"

(مندا يام) هم بن خُنبل جلد 2 'صَحْر 449 ارْقم الحديث 9795 يَسِج ابن فزير ً جلد 1 'صَحْر 336 ' يِّم الحديث 664 رِنْجُ البادي شرح مُنجَح البخاري جلد 2 'صَحْر 226)

عالم میں کیا ہے جس کی تجھ کو خبر خہیں ذرہ ہے کون سا تری جس پر نظر خہیں

أؤبه

اور کوئی غیب کیا تم ہے نہاں ہو مجلا جب نہ ہی خدا چھپا تم پیہ کروڑوں درود

### دستِ اقدس کی طاقت اور محفل میلاد:

حضور نبی کریم مانتی پینم نے اپنے وست اقدی کی قدرت سی بہ کرام جوائیم کی محفل میں بیان کر کے اپنا میلا و۔منا یاچنا نپیر حضرت عبد الندائی عماس بیان کر نے بیر کر: صلى 303 أرقم الحديث 944 يسنن كبرى للمتوقق عبد 2 استى 290 ارقم الحديث 3396 يسنن منزل للمتوقق جلد 1 "صفى 495 أرقم الحديث 878 مند الإقوانية علد 2 "صفى 105 ما مرتقيب والتراهيب للمبزري عبلد 1 "صفى 202 أرقم الحديث 768 شعب الإنجان عبلد 3 "134) .

الله المراضية المراضية المراضية المراكم من بعد ظهرى الداكم من بعد ظهرى الداكم من بعد ظهرى الداكم من بعد ظهرى الداكم من بعد ظهرى الدامار كعتم والداماسجد تمروفي حديث سعيد: الدار كعتم والذامة من والذامة المراكمة من والذامة المراكمة من المراكمة من والذامة من المراكمة من والذامة من المراكمة من المراكمة من والذامة من المراكمة من المر

از جمداً الركوع اور جود كواچى طرح اداكيا كروب الله كانتم البيتك بين ايتى پشت كے يتھے سے بھی تمبارے دكوع و بحود كوريكا مول\_"

اور حضرت سعید طانشا کی روایت کے الفاظ میہ بین :" میں شہیں رکوع اور سجد ہ کی حالت بین مجمی و کیمنا ہوں۔"

( سميح بخاري اكتاب الما يمان والناد ورَّباب: كيف كانت يمين الني مل ي ين الحديث 6268 مي الحديث 6268 مي المدين 6268 مي المدين 425 مين المي المواق أم الحديث 425 مين أن أي المسلم التواق النواع المواق أم الحديث 425 مين أن أي المواق أم الحديث 1117 مين كبرى لذنا في جدد المصلح 235° في المواق المواق 1216 مين المواق المواق المواق المواق 1216 مين 1216 مين المواق المو

منهٔ حضرت ابویریده نیختنیان کرتے بین کرمول التسخیلی نے ارشاد فرمایا: هل ترون فیلتی هاهنا، فوالله؛ مایخفی علی خشوعکم ولاد کوعکم الی لاراکم من وراء ظهری.

تر جمہ: '' کیا تم بھی و کیسے ہو کہ میرا منہ ادھرہے؟ اللہ کی شم! مجھ سے نہ تمہارے (دلوں کیا جالت ادران کا)خشوع وضوع پوشیدہ ہے اور زتمہارے (ظاہری عالت کے) رکوع میں تمہیں اپنی پشت کے چیچے سے بھی (ای طرح) دیکت ہول (جیے اپنے سامنے سے دیکتا ہوں)۔''

( تشجيح بخاري كما ب الصلاة 'باب الحظة المام الناس في الرَّام الصلاة وذكر القلبلية رقم الحديث 408 ا

اعلی حضرت امام احمد رضا خان محدث بریادی تجیید نے کیا توب فرما یا:
جس کو بار دو عالم کی پرواہ تہیں
ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام
کعب دین وایمان کے دونوں ستون
ساعد بین رسالت پہ لاکھوں سلام
ہاتھ جس سست الفاغنی کردیا
موج بحر ساحت پہ لاکھوں سلام

جس کے ہر قط مین ہے موج بحر کرم اس کف بحر ہمت پہ لاکھوں سلام نور کے چشجے لہرائیں دریا نہیں انظیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام عید مشکل کشائی کے چکے بلال نافنوں کی بٹارت یہ لاکھوں سلام

# حضورتیی کریم ﷺ نے اپنے زمانے کی فصوصیت بیان کرکے اپنامیلادمنایا:

🖈 حضور أي كريم مل في لي في أوشا دفر مايا.

ان الله تعالى ادرك بى الإجل المرحوم؛ واختصر لى اختصار ا فنحن الآخرون ونحن السابقون يومر القيامة؛ والى قائل فولا غير تخر ابراهيم خليل الله وموسى صفى الله و الأحبيب الله ومعى لواء الحيد القيامة.

ترجر: "جب رحمت خاص كازماندا آياتوالله تعالى في يحجه بيدافر مايا اورمير به لي كمال اختصار كميا "بم ظهور بين ويحجها ورروز قيامت ريتي بين آگ تان - اور خسفت الشهس على عهد رسول الله الله قصلي قالوا: يارسول اللهرأيناك تناول شيئا في مقامك ثمر رأيناك تكعكعت؛ فقال: اني اريت الجنة فتناولت منها عنقودا ولواخداته لاكلتم منه ما بقيت الدنيا.

ترجمہ: " نبی کر بم ملی فقید کے عبد مہارک میں سوری گربین ہوا اور آپ

ملی فی کر بم ملی فقید کے عبد مہارک میں سوری گربین ہوا اور آپ

ملی فی کر بم نے نماز کسوف پڑھا کہ آپ نے اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے کو گی چیز

ملی فی کر بم نے آپ کو ویکھا کہ آپ کسی قدر چیچے ہے گئے ؟"

حضور نبی کر بم سل فی کی آپ کسی قدر چیچے ہے گئے ؟"

حضور نبی کر بم سل فی کی آپ نے فر مایا: " مجھے جنت نظر آئی تھی میں نے اس میں ہے ایک فوشہ پکڑلیا اگر اے تو ڈلیٹا تو تم رہتی و نیا تک اس سے کھائے دہتے (اور

( سيح بخاري اكترب بصلة السماة الب البصر الى الامام في الصلاة القم الديث 715 "كتاب الكسوف باب: ممثلة الكسوف جماعة أرقم الحديث 1 0 9 4 مسيح مسلم "كتاب الكسوف" بب: ماعرض على اللي المؤينة بع في صلاة الكسوف مقم الحديث 3 9 4 1 سنن كبرى لنها في جلا 1" صفح 8 7 5" قم قدر قرأة في صلاة الكسوف مقم الحديث 9 9 4 1 سنن كبرى لنها في جلا 1" صفح 8 7 5" قم الحديث 1878 مبندا ما احديث علم الموالد 1" صفح 298 "قم الحديث 1712 374 و يجي ابن حيال جلاح " صفح 7 7 قم الحديث 2732 2853 موطاله مما لك أرقم الحديث 446 مستف عبد الرزاق جلد 3" صفح 8 9" قم الحديث 25 9 4 سنن كبرى للبعق جلد 3" صفح 1 2 3" رقم الحديث 6096 السنن الم ثور ولدها في جلد 1" صفح 14 أرقم الحديث 47) .

۔ سبح ن اللہ! کیاشان ہے ہمارے پیارے آتا بدنی تاجدار سی فیائیم کے دسیت اقدیل کیا کہ کھڑے تو زمین پر ٹالیز ب<sup>ریک</sup>ن ہاتھ جنت تک پہنچا ہوا ہے۔ اور جنب کے خوشے کو پکڑر ہے ہیں۔

> فرش والے خیری مٹوکت کا علو کیا جائیں محسرواعرش پہ اڑنا ہے پھریرا خیرا

یا به که علوم ومعارف جو بزار با سال کی محنت در یاضت میں ندر صل ہو کیس وہ میری چندروز و خدمت گذاری میں میر سے اصحاب پر منکشف فرماد ہے۔

یا بید کہ زمین ہے عرش تک لاکھوں برس کی راہ میر سے لئے الیکی مختصر کردی کہ آ نا اور جانا اور تمام مقامات کو تفصیلا ملاحظ فر ما ناسب تین ساعت میں ہولیا۔

یا بید کہ مجھ پر کتاب اتاری جس کے معدوورتوں میں تمام اشیائے گذشتہ آکندہ یا روش مفصل بیان کیں جس کی ہرا یت کے بیچے ساٹھ سماٹھ ہزار علمٰ جس کی ایک آیت کی تغییر سے سترستر اونٹ بھز جا تھی اس سے زیادہ اور کیاا ختصار متصور۔

یا به که مشرق وغرب اتنی و تابع و نیا کومیرے سماست ایسا مختصر فرمادیا که بیس ان سے جو پکھ قیامت تک اس میں ہونے والد ہے سب کوالیاد کھے دہا ہوں جیساا پنی اس بیشیلی کود کھے رہا ہوں۔ کہ آفی حدیدے ابن عمر رٹھائٹڑ عدن المطہورانی.

یایہ کہ میری امت کے تھوڑے عمل پر اجر زیادہ دیا۔ کہا فی حدیدی الصحیحین۔

یااگی امتوں پر جوا تمال شاقہ ستھان ہے اٹھالئے پچ سفماز وں کی پانٹی رہیں اور حساب کرم میں بوری پچاس ڈ کو قابل چہارم مال کا چائیس وال حصدر ہااور کتاب فضل میں وہی رائع کا رائع تو علی ہفرا القیبانس والحمد الله درب العلمین -میکی حضور من تا پڑج کا اختصار کلام ہے کہ ایک لفظ کے استفے کثیر معالی ۔ ریجی حضور من تا پڑج کا اختصار کلام ہے کہ ایک لفظ کے استفے کثیر معالی ۔ ( بچل الیتین من مند 105)

حضورنبیکریمﷺنےاپنامعلمکائناتبنکر مبعوث قونا صحابہکرامﷺکے سامنے بیان فرماکر اپنامیلادمنایا:

ﷺ معزب مهداشا بن ممروظ في بيان كرتے إلى كه خرج رسول الله أن ذات يومر من بعض حجر دف خل المسجد على اليك بات فرما تا مول جمل على فخر و ناز كود خل كبين به ابراؤيم عبل النذ موئي عنى النداء و كان بين به النداور على النداء و كان ورمير ب ساتھ دوز قيامت لواء جمد موگار."

( مسئى بغارى: رقم العديث 226 سي مسلم رقم الحديث 655 سنى نسائى رقم الحديث 7308 سنى واري جلد 1 اسفى 29 سائم الحديث 308 سنى واري جلد 1 اسفى 29 سائم المواحد المبداي والنحالية جلد 6 اسفى 305 سمند احرار قم الحديث 7308 سنى كبري جلال المبديث 2784 سنى كبري للنسائى رقم الحديث 1653 سنى كبري للنسائى رقم الحديث 1653 سنى كبري للنسائى رقم الحديث 1858 سنى كبري للنسائى و الحديث 954 سند 356 سند مبدى رقم ولحديث 954 سند

اسحال من المورز في الحديث 291 ما مناح: في الحديث 26) . اعلى حضرت امام احمدرضا خان قادرى مجروب كافرمان:

آپ ای صدیث مهار که کی شرح میں تحریر قرماتے ہیں کہ: "علماء قرماتے ہیں: اختصر فی اختصار ا" کا مطلب ہے کہ جھے انتشار کلام پخشا کہ تعوڈ سے لفظ ہوں اور معنی کثیر۔ یامیرے لئے زمانہ مختفر کیا کہ میری امت کو قبروں میں کم ون رہنا پڑے۔"

اتول (اب اعلی حضرت امام احمد رضا خان میسیداس کی تشریج کرتے ہیں): وبا الله العنوفیدی ' بار کدمیرے لئے امت کی عمریں کم کیں کدمکارہ و نیا ہے جلد خلاص پر کیں گناہ کم ہول اُنہت باق تک جلد پنجیس۔

یا بید کدمیر گاامت کے لئے طول حساب کوا تنامختفر فرمادیا یا یہ کداے است مجمد! یس نے حمہیں اپنے حقوق معاف کئے آئیں میں ایک دوسرے کے تق معاف کر داور جنت کو چلے جاؤں یا بید کدمیرے غذاموں کے لئے پل صراط کی راہ کہ پندرہ بڑار برس کی ہے اتنی مختصر کروے گاکہ چنٹم ڈون میں گذرجا کیں مجے یا چیسے بجل کوندگئی۔

کھٹائی الصحیحین پایہ کرقیامت کاون پچاس ہزار برس کا ہے میرے غلاموں کے لئے اس سے کم دیریش گذرجائے گائیتنی ویریش دورکعت فرض پڑھئے۔

 حضورنبیکریم اللیات نے اپنے ذکر کی عظمت و فضیلت بیان کرکے اپنامیلا دمنایا:

جاب حضرت ابوسعید خدری بیان کرتے ہیں کدرسول الله سی ایک نے ارشاد فر، یا:

اتانی جابریل علیائل فقال: ان دبی وربات یقول: کیف رفعت
لاک ذکو ک قال: الله اعلم قال: اذاذ کوت معی.
ترجمہ: "میرے یاس جریل عیائل ما ضربوے اور عرض کی: "میر الور آپ
کارب فرما تا ہے: "کیا آپ جائے تیں کہ میں نے تمہارا ذکر کیے بلند کیا ""
شی نے عرض کی: "الله رفیل تو جائے تیں کہ میں نے تمہارا ذکر کیے بلند کیا ""

عرض کی:''اللہ انعالیٰ کا فرمان ہے:''جہاں میرا ذکر ہوگا تو میرے ذکر کے ساتھا ہے مجوہب! تیراذ کربھی ہوگا۔''

(انتفاء يوم يفي مقل آل صفلى سيكيا كيم جلد 1 'صفح 12 يَغييران جريرا جلد 15 'صفح 235 - جاثن الإحاديث جلد 5 صفح 350 ' يم الحديث 224 ) -

بين اللي حضرت امام احدرضاخان محدث بريلوی مينية فرمات بين دومری روايت

يل يول ه

جعلتك ذكر امن ذكرى فهن ذكرك فقداذ كرنى. ''اے مجوب! میں ئے تہمیں اپنی یادش سے ایک یاد کیا' اور جس نے تمہارا ذكر كیا چنگ اس نے میراذكر كیا۔''

(آزری رشو یِ تَدیم عبلہ 3 اسٹی 478 میلہ 9 اصدہ دم اسٹی 128 یے جار 9 احسہ دوم اسٹی 306) ورفعتا لک ڈکرک کا ہے سامیہ تجھ پر ذکر اوٹچا ہے مجمول ہے بالا تیرا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانیں تحسر دا حرش یہ مچرتا ہے کچریرا تیرا فاذاهو بحلقتين احدهمايقرئون القرآن ويدعون الله و الاخرى يتعليون ويعلبون فقال النبي الله كل على خير هولاء يقرء ون القرآن ويدعون اللهفان شاء اعطاهم وان ساء منعهم وهولاء يتعلبون ويعلبون و اثما بعثت معلها فجلس معهم.

ترجمہ: "ایک دن رسول الله سائن آیا ہے جمرہ مہارک ہے مسجد ہوی میں انٹر بینے اللہ بنا کر لوگ بیٹے ہوئے ہیں۔ ایک جماعت الشریف لاے تو دیکوں کہ دو جائے بنا کر لوگ بیٹے ہوئے ہیں۔ ایک جماعت سلاوت قرآن مجیداور دعا ہیں شغول ہے، اور دومری جماعت سم وین کیجے اور مکھانے بیس، آپ سائن آپ کے ارشاو فر بایا: "ووٹوں جماعتیں مجلائی پر قائم این ایوگ تلاوت قرآن اور دعا کر دیے بالی انٹر تفائل ایے فیمل سے چہتے و این ایوگ تلاوت قرآن اور دعا کر دیے بالی انٹر تفائل ایے فیمل سے چہتے و ایس مطافر مادے ورندرو کردے۔ اور بیلوگ عم وین سکھنے سکھانے میں گلے ایس اور بیلوگ عم وین سکھنے سکھانے میں گلے میں انٹر تھی تھی اور بیلوگ عم وین سکھنے سکھانے میں گلے میں گلے میں اور بیلوگ عم وین سکھنے سکھانے میں گلے میں اور بیلوگ بیل میں اور بیلوگ ب

(سنن ابن ماجهً بإنفنل العلماء الحدق على طلب العلمُ جذد 1 منحه 21 \_ التمهيد لا بن عبدالبرُ جلد 5 ' صنحه 110 \_ كنز العمالُ جلد 15 'منحه 147 'رقم الحديث 28751 \_ تغيير بغوى جلد 7 'صنحه 25 \_ المنز للعراقی اجلد 1 'منحه 11) \_

الله من معرت الوجريره والأفرابيان كرت ين كرسول الله من فايته في ارشادفر بايا: الما الألك عديم الزارة لوالداعل مكم

'' میں تمہارے والد کی شکل ہوں کرتم کو ہر ہر مسئلہ سکھا تا ہوں ۔'' (سنن بنن ماجڈوب الاستخارہ ہائج ہارڈ' جلد 1 ' صفحہ 27 ) (سند امام احمد بن صنبل جلد 2 صفحہ 247 ) ( قارئی رشوبہ تدمیم جلد 6 ' صفحہ 459 ) ( جا سح الا حادیث جلد 6 'صفحہ 5356 )

حضورنبیکریمﷺنےاپناخاصاعزاز"قیامتکےدن سبسےپھلےآلٹہتعالیٰکاآپکونداءکرنا"صحابہ کرامﷺکےسامنےبیانفرماکراپنامیلادمنایا:

الله حسرت حدیقہ بن بمان بنائی بیان کرتے ہیں کر سول اللہ مائی آئیہ نے برشارفر ایا:
ایجیع الله تعالیٰ الداس فی صعید اواحد فلا تحکید نفس فاول نداء
محمد الله فیقول: لبدیات و سعی بیات و الحیار فی یدیات.
از جہہ: ''اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگول کو ایک میدان ہیں آئی فریائے گاتو کوئی
کلام ندفریائے گا سب سے پہلے فیرس بیائی کونداء ہوگی ۔ صفور عرض کریں کے
الائی ایس حاضر ہول فدی ہول فیر سے دونوں ہاتھوں میں بھلائی ہے۔''

المان المان المسل حاصر الول خدى الول المير المدولول بالقول على بجلال المسيد". ( سنز العمال البلد 15 " سفر 1852 "رقم الحديث 43391 ملية الأولى ، جلد 1 سفر 9 رمنثور " جلد 5 "سفر 50 مالت لا من عاصم جلد 2 "سفر 215)

الله الله معترست الم المهرمضاخان محدث بریگوی بیسته فرمات تین که این مندون کها: حدیده هجیع علی صححه المسالا و ثقلة رجاله ترجمه: "این حدیث کی محت اسنا داور عدالت روا لایرا جماع ہے۔" (مغامع المجین "مبخه 17)

حضورنبی کریم ﷺ نے اپنی اہم خصوصیت
"قیامت تک کی تمام چیزیں آپ ﷺ کی نظروں کے
سامنے ہیں"صحابہ کرام ﷺ کے سامنے بیان کر کے
اپنامیلادمنایا: ُ

ان الله عزوجل قدر دفع لى الدنيا فانا انظر الميها والى الدنيا فانا انظر الميها والى

ماهوكائن فيها الى يوم القيامة كأنما انظرالى كفي هذاه جليان من امر اللهعزوجل جلاة لنبيه كما جلاة للدبيين قبله.

ترجمہ: '' پیٹنک اللہ وَ بُلا نے میرے سامنے دنیا اٹھائی تو میں نے اسے اور اس میں قیامت تک جو پرکھ ہونے والاے ویکھ کیا اور میرے گئے تمام چیزیں روش میں جیسے دیگر انجیاء نیٹن کے لئے روش تھیں۔''

- علية الأولياء وطبقات الأمنياء جلدة "صفح 101 م جمّع الزوائد جلدة" صفح 287 من 1287 من العمال" الد11" صفح 378" رقم الحديث 31810 مرّع الجوائع" رقم الحديث 4849 جائع الاحاديث المدة" صفح 386 رقم الحديث 325) \_

حضورنبی کریم ﷺ نے اپنی اہم خصوصیت "جنتیوں اور جنھمیوں کے نام مع ولدیت اور خاندان جاننا" صحابہ کرام ﷺ کے سامنے بیان کرکے اپنا میلاد منایا:

ا عبدالله ابن عمروز فالنيز بيان كرتے إلى كه:

پھرآ پ مل فراید نے بالی ہاتھ کی تناب کے بارے میں ارشادفر مایا: '' یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تناب ہے اس میں اہلی جہنم کے نام' ان کی ولدیت اور ان کے خاندانوں کے نام ہیں' پھرآ خرمیں ٹوئل لگادیا گیا ہے۔

اب ان میں نہ بھی کی ہو سکتی ہے اور شدنہ یا دتی۔'' (جامع ترندی جلد 2'صفحہ 36 منداہام احمد بن جلبل جلد 2'صفحہ 127 مامجم الکبیرللطبر انی جلد 3 صفحہ 181)

حضورنبی کریم ﷺ نے اپنی اھم خصوصیت" اپنی امت کے هر شخص کو پھچاننا" صحابہ کرامﷺ کے سامنے بیان کرکے اپنامیلادمنایا:

تر جر: ''گذشتہ رات بھے پرمیری امت اس جمرے کے پاس میرے سامنے چیش کی گئے۔ بے شک ان کے جرفخض کواس سے زیادہ پیچانتا ہوں جیساتم میں کوئی اپنے ساتھی کو پیچانتا ہے''۔

( مي مسلم ُ جلد 1 'صلح 207 رُشن ولادا وَ (جلد 1 'صلح 66 \_ الادب المغردُ صلح 36 \_ مندا مام التر بن طنبلُ جدد 6 'صلح 267 \_ الجامع الصغرللسيوطئ جلد 2 'صلح 36 \_ انهاء المصطفى من تيزية من صلح 18 \_ الجامع الاحاديث ُ جلد 5 'صلح 398 ' رقم الحديث 3261 ) \_

حضورنبی کزیم ﷺ نے اپنی بعثت کا ایک خاص مقصد" اپنی امت کو مِھنم سے بچانا" صحابہ کر امﷺ کے سامنے بیان کرکے اپنامیلا دمنانیا:

المن الشرخ المرائد الشرخ الشرخ المرائد الشرخ الشرخ المرائد الشرخ المرائد الشرخ المرائد ال

تر جمہ: "میری اور تہماری مثال ایس ہے جیسے کی نے آگ روش کی پنگھیاں اور جھینگراس میں گرنا شروع ہوئے وہ آئیس آگ سے ہٹا رہا ہے۔ اور میں تمہاری کمریں پکڑ کرتمہیں آگ سے بچا رہا ہوں اور تم میر سے ہاتھ سے لکانا جائے ہوں۔

ولاكل أهيدة للنبيعي جند1° سني 367 مندامام احمد بن طبل جلدد، صفي 392 بالترفيب والترصيب للمندري جلد 4 منور 453)

رِّ جِمْدِ: "اللهُ تَعَالَىٰ فَي جِوحِمت حِرام كِي اس كِما تَحْدِيدِ بِي جَانَا كَرْمْ مِن كُوكَى اس كِما تَحْدِيدِ بِي جَانَا كَرْمْ مِن كُوكَى اس كِما تَحْدِيدِ بِي جَانَا كَرْمْ مِن كُوكَ كَمْ اللهِ إِلَا وَرَمِينَ تِبِهَا رَا كُمْ بِنَدِ بِكُوْ سِي جَول كَمَا كَمْ مِنْدَ بِكُوْ سِي جَول كَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ

المسندام ہو ہی خطبل جلد 1 اسفی 424) سبتان اللہ اکر بم آتا ماؤنہ ہی آتے سنتی حکمت و دانائی بھر کی مثال بیان کی کہ کو گ شخص آگ جلائے جب آگ روش بوجاتی ہے تو پٹنگے اس میں گرنا شروع ہوجاتے ہیں آگ جلائے والا ان کوروکٹا ہے وہ اس پر خالب آجاتے ہیں آپ ماؤنڈ پیلے نے ارشا وفر ما یا میرک مثال بھی ایسے ہی ہے کہ میں حمیمیں پکڑ کرووڑ نے ہے تکال رہا ہوں تم ہو کہ اس میں گرنے یہ ٹرورنگار ہے ہوں ساہ بخت امت کی کردے رہائی المی ہے کیو رعا پاکھتے ہیں خدا نے کہا تونہ گھبرا گھر میرے مانے وق یہ آئھ توچاہے جے بخشوا یا محمد مکہ پیارے تیری ہم رضا ما تکتے ہیں (الله واصابه وبأرك وسلمر)

## حضور نبی کریمﷺ نے اپنی نبوت کی حقانیت بیان

#### فرماكراپناميلادمنايا:

حضرت براء بن عازب والثناء بيان كرت إن كدرمول الله مؤينايين بزاك حنين ك موقع ارشا وفرمات جات ته:

أناالنبى لاكذب انأابن عبدالبطلب

رٌ جمد: القيمن في جول مي حجول المحرجين عبر المطلب كابيا جول "\_ ( مي بخاري جند 1 " سني 427 مي مسلم" كتاب البعد و مسنداما م احد بن منبل جلد 4 مسني 280\_ سنن كبري للتبيع في جلد 9° سنح 155 ـ شرح النية الجلد 11 "مسلح 64" رقم الحديث 2706 ـ مجمع الزوا كذُّ جلد 1 معنى 269 مصنف وين الى شيه علد 8 معنى 527 م التمسيد لابن عبدالبر طبد 6 " صلحه 225\_ أعجم الكبيرللطبر إلى جند 6' صلحه 43\_ حلية الإولياء جهد 7' صلحه 132 \_ درمنتور جهد 8' صغر 225- تاريخ وشش جلد 1 "صغر 289\_البداية الخمالية جلد 4 "منغر 69)

حضرت سیاب بن عاصم بر فرز میان کرتے بیں کر سول اللد مان فائد بار الله الله مان فرمائے تھے:

النبي لزاكلب انأاس العواثلت من سليم تر جمه: " بين نبي بول يركه جهوث زين مين بول عبدالمطنب كابينا "بين بول الن يبيول كابياجن كانام عائكه تعالي (معجم الكبيرُ جلد 7 مسخد 201 ـ تارخُ دشق لا بن صما كرُ جلد 1 اسلحه 289 ـ مجنُ الزوائدُ جر. 8 مسخد

معلوم ہوا کہ اس فالی دنیا کی لذتیں آگ ہیں ہم نامجھ پیٹٹکوں کی طرح ان کا غلط استعمال کرے اپنے آپ کودوزخ کا ایندھن بنارہے ہیں جمیں اس سے بیجنے کی اتی قلزنہیں ب جنتی امارے آقام فی این کو ہے۔

تهن ای کے تواللہ تعالی نے ارشاد فرمایا:

بِالْمُؤْمِنِيُنِ رَءُوُفٌ رَّحِيْمٌ ۞ (اعرب:128) " مسلما نول پر کمال مهریان مهریان اور رخم فرمائے والے"۔

حضور سی فالیانی رور و کروعا میں مانگا کرتے منتخ پیدا ہوتے وقت بھی آپ می فالیانیا کی

زبان برس هب لي امتى كاوردجارى تقاـ

المنادخان نازى صاحب في كواخوب كها:

جن کے لب پر رہا ائی ائی یاد ان کی نہ مجبو او نیازی مجھی وہ کیں ای تو می کہ یابی میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لئے

آپ النظائی آئے نے غازوں میں جا جا کراور رورو کرصرف ہمارے گئے ہی وعالمیں فر ما تیں۔معراج پر گئے تو وہال بھی حرش کے بنچے بجدے میں گر کر وعائیں مائٹیں اور بروز تیامت بھی مجدے بیں مرد کھ کر ہارے لیے تی وغائمیں ماتیس کے۔

الله المرائد ا

تبہ عرق مجدے میں مرکو جمکایا مجھر کر زلفول نے سے رنگ لایا

بنہ یہ کہ کر خدا نے ٹی کواٹھایا کہ بیارے تیرے کیسو کیا مانگتے ہیں یہ س کر کہا مصفیٰ نے الی یہ کہاتی میرے کیسووں کی ساعی لا كو كا ابن عبدناليو في الاستيعاب (شرح الزرتاني على المواهب المدوية كالدالا تيماب والتحداد ل، المداء صفح 127 ولا والمسرك بيروت)

#### اقول:

اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان میشد فرمائے ہیں۔
• اکتی حضرت امام احمد رضاخان میشد فرمائے ہیں۔
• اکتی کسی نبی نے کوئی آیت و کرامت البی نہ پاک کہ تاری ہے نبی اکرم نبی
الانبیاء میضی کی آپ کی مثل اور اس سے امثل عظانہ ہوئی۔ ساس مرتبے کی
سخیل تھی کرمیج کلے امترصلوات اللہ وسلمہ علیہ کے کو بے باپ کنواری بتول کے
پیشان تیں بیدا کیا۔ صبیب اشرف بریہ اللہ می اللہ کے لئے تین عفیفہ لڑکول
کے پیشان میں دودھ پیدافر مایا۔

آ ٹچے ٹُو ہاں ہمہ دارند تو تنہا داری ( تاون رضویہ جلد 30 ہٹے 295)

حضورنبى كريم الأشتني البنى نبوتكم اثبات كيلثم

چاندکے دوٹکڑے کرکے اپنامیلا دمنایا:

🖈 معفرت المس بن ما لک خاشخه بیان کرتے ہیں کہ:

ان اهل مكة سألوارسول على الله الله الله فأراهم الله فأراهم الشقاق القمر مرتبن.

ترجمہ:"اہل مکہ نے حضور تھی کر پیمسؤنٹائیٹر ہے مجرہ وکھانے کا مطالبہ کیا تو

آپ مل فاليزيم في وومرتبه جاند كووتمش مركد كلفائه." (ميح بنادي مناب المناقب باب: حوال المشركين ان يرجم الني مني في آم الديث آم الديث 488. كن ب النفير مورة التمر باب: واختق القمر: وان يروآية يعرضوا (1-2) ثم الديث 4687. تح مسلم مناب المنافقين وادئ مم باب: انشقاق القمر تم الحديث 2801 من ثر الري كانتاب: تغيير القرآن فن رمول الشرمة في ينه أب : من مورة القمر تم الحديث 3289 سنن الكبري للساقي جده! صفر 476 ثم الحديث 1553 مسئدا ما ماجر بن عنبل جلد 1 مسفر 377 ثم الحديث 3588. 219 \_ كنز العمال ٔ جلد 11 ' صفحه 402 ' رقم الحديث 31873 \_ جامع الصفيرُ جلد 1 ' سنّحه 160 \_ ومش فسعيد بن منعورُ رقم 2840 \_سلسلها عاديث الصحيحه للاكبالي أرقم 1569 ) \_

"عواتك"كے متعلق اعلىٰ حضرت امام احمدرضاخان

محدث بريلوی ﷺ کې تحقيق:

はないないないないというということ

''مناوی صاحب تیسر' امام مجدالدین فیروز آبادی صاحب قامون' جوهری صاحب تجاج اورصنعانی وغیرہم نے کہا:'' نبی النظائیلی کے جدات میں ہے نو کا نام عا تکر تھا'' ابن بری نے کہا:'' و دہار دیمیاں عا تکدنا می تھیں۔'' تین سلیمیات لین قبیلہ بن سلیم ہے اور دو قرشیات' دوعد وانیات ایک ایک کن نیہ اسد ریا هندلیہ قضاعیداز و بیڈ کو فی تأج المعروس۔

عبدالله وي نے کہا:

يبيال چوده تعين أنين قرشيات چارسلميات وه عدد انيات اور آيک هذاليه قطاعيه . قضاعيه ، تقفيه اسدريه بنواسدفزيمه ب

ظاہر ہے کہ گلیل منا ٹی کثیرٹریں۔ حدیث آئندہ بیس آتا ہے کہ حضورا قدس سیجائی آ نے اپنے مقام مدح وفضائل کر بمدیس اکیس پشت تک اپنانسب نامدارشا وکر کے فرمایا: '' میں سب سے نسب بیس افضل ہاہے ہیں افضل مل ٹیٹائیلا۔''

( نا ُونُ رضوبهِ قِدِيمُ طِنْدِ 30 'صَغْرِ 295)

ایک دومرے مقام پرآپ جوہوں تخریر فرمائے این کہ:

'' حضرت حلیہ فرونی حضور پر نورسر فرائے تا کی گوریس کے راہ جس جاتی تخمیں، تین

نوجوان کنواری فرکیوں نے وہ خدا بھائی صورت دیکھی جو آپ محبت جس لہی

پتانیں دبمن اقدی جس رکھیں، تینوں کے دور دوائر آیا، تینوں پا کیزہ جیپوں کا نام
عاشکہ تھا۔ عاشکہ کے معنی زن شریف، رئیسہ کر بیہ مرایا، عطر آلوں، تینوں قبیلہ بی
مطیم سے تھیں کہ سلامت سے مشتق اور اسلام ہے بھم اشتیاق ہے۔''

ا تن حبان جلد 4'صفر 20 4' فم اكاريث 5 4 9 6 مندرك حاكم جلد 2'صفر 13 5 أم الحديث 3761-375 قال الحاكم؛ هذا حديث صحح مند بزارٌ جلد 5'صفر 202° وقم الحديث 1802-1801 مند؛ بوليل جد 5'صفر 30610 وقم الحديث 2929 ما تم الكبيرللطر الل مجلد 2' صفر 132° وقم الحديث 1561 مند طيالئ جلد 1' صفر 137° وقم الحديث 280 ما المديث 280 ما المناد الشاشئ جلد 1'صفر 402 وقم 404) م

معفرت عبدالله بمن مسعود ولأثنؤ بيان كرت الي كه:

انشق القهر على عهدرسول الله فلقتين. فسترا لجبل فلقة وكانت فلقة فوق الجبل. فقال رسول الله الله الله ما الله مرا و كانت فلقة فوق الجبل. فقال رسول الله الله الله الله الله ما الله مراك ترجمه: " چاند كَ تَكُوْ بِهِ مِولِيْ كَاواقعه حضور في كريم الخفائية كعبد مبارك مِن جُنْ آيا الك مَكُوّ إيها أرض حجب كيا اور ايك مَرّ ايباذ كياد پر تما تورسول الله الخال الله عن الله الله الكواد بنائية "كواد بنائية"

الأستى بنارئ كما بالمناقب إب: سوال الشركين ان يرجم النبي سلى التدعلية سلم فاراهم الشقاق التمرُّ رقم الحديث 3437 ـ كلب التنبير سورة التمر وأنشل: وان يروآية علا ضوا 1°2° رقم الجديث 4583 ـ مسلم مما ب صفات المتأفقين واحكامم باب: انشقاق القرارةم الحديث 2800 ـ مهام ترخ كل مرك للنسائل مما ب: تغيير القرآن عن رسول الشريخ في يهم سورة القمرارةم الحديث 3685 \_ سفن كبرى للنسائل علم علم 476 وقع الحديث كبرى للنسائل علم علم 476 وقم الحديث كبرى للنسائل

> سورج ألنے پاؤل پلئے چانداشارے سے ہوچاک اندھے مجدی دیکھ لے قددت رسول الشکی

حضورنبیکریمﷺنےاپنیمبارکاپنگلیوںسے پانیکےچشمےبھاکراپنامیلادمنایا: ''

جلة معرت جالزين عبدالله فالنيزيان كرتے بيل كد:

عطش الناس يوم الحديبية والنبي الله يدي يديه ركوة فتوضافجهش الناس نحوة فقال: مالكم: قالوا: ليس عددناماً تتوضأ ولانشرب الامابين يديك فوضع يدلافي

الركوة فيعل يتوربين اصابعه كأمثال العيون فشرينا وتوضانا قلت: كنتم: قال: لوكنا مائة الف لكفانا كنا خمس عشرةمائة.

ر جرد المحد ميديك ون لوگوں كو بياس كى حضور مى كريم مل الآيا كى سامنے ايك جرد الله على الله الله كا سامنے ايك جا كال ركھى موئى تقى آپ سائل الله كال سے وضوفر ما يا ، لوگ آپ مائل الله كى طرف جھينے تو آپ مائل الله كے در ما يا : "كميا مواہ ؟"

سی پیدا کی سرت کے دائی ہیں ہوا کے رہائے۔ معالیہ کا اللہ میں بھی است کا اللہ ہوئے کیا کہ است کے اللہ ہوئے کہا ہے کہ است رکھائے'۔
حضور نبی کریم مؤفزاید نے (بین کر) دستِ مبارک چھاگل کے اندر رکھا تو فوراً
چشموں کی طرح پانی انگلیوں کے درمیان سے جوش مادکر نظنے لگا۔ چنا نچہ ہم
سب نے (فوب پانی) بیااور وضویھی کرلیا۔''

(سالم کہتے ہیں)''میں نے حضرت جابر م<sup>یلائ</sup>ڈوٹ پوچھان'''اس وقت آپ کتنے عند ما''

انہوں نے کہا: "اگر ہم ایک لا کو بھی ہوتے تب بھی وہ پالی سب کیلئے کافی ہوجا تا 'جبکہ ہم تو پندر وسو تھے۔''

(السيح بنارئ كراب المناقب باب: عنامات المنوة في الإسلام في الحديث 338 كرب المغازي المبازي بناري المغازي المبازي المبا

🖈 معترت مهرالله (ين مسعود) بالنزير بيان كرتے إيساك.

كيامع رسول الله ﷺ في سفر فقل الهاء فقال: اطلبو فضلة

روایة لو کنا مائة الف لکفانا کنا جس عشر قامائة. ترجہ: "ثی کریم مل فاتی لم کی خدمت میں پائی کا آیک برتن پیش کیا گیا اور آپ مل فاتی لم زوراء کے مقام پر تھے۔ آپ مل فاتی ہے برتن کے اندرا پنا وسب مبارک رکھ دیا تو آپ من فاتی لا کی مبارک انگیوں کے درمیان سے پائی سے چشے لکے اور تمام لوگوں نے وضو کر لیا"۔

۔ حضر سے قنادہ کہنے ہیں کہ '' میں نے حضرت انس بڑاٹنؤ سے بع چھا: '' آپ اس وقت کنے لوگ نے ''۔

توانہوں نے جواب دیا: ''تین مو کے لگ بھگ''اورایک روایت میں ہے کہ ''ہم اگر ایک لاکھ بھی ہوتے تو وہ سب کے لئے کافی ہوتا لیکن ہم پندرہ سو 'نتہ''

( صحيح بناري كما ب المناقب إب : على النبوة في الاسلام أم الحديث 131 يسيح مسلم بمن ب الفضائل باب: في أمجر الت النبي مؤتر كيام باب: في أمجر الت النبي مؤتر ينها أم الحديث : 2279 م جامع ترفدي من كما ب المناقب عن رمول الدسائل في أن أم الحديث 6 3 م موطاهام ما لك أم الحديث 2 كل مند شافئ جلد 1 "صفح 5 1 مندان م الحديث نقبل جلد 3 " صفح 2 1 1 في الجديث 12 سنن كبرى منه تبين جلد 1 "صفح 193" قم الحديث : 878 مستف المن الي شيه جلد 6 أسفح 3 16 أن المحديث المن الي شيه جلد 6 أن المحديث المن الي شيه جلد 6 أن المحديث المن الي شيه جلد 6 أن الحديث 3 3 16 أن أم الحديث 130 أم الحديث 130 أم الحديث 130 أن أم الحديث 130 أن أم الحديث 130 أن أم الحديث 130 أن أم الحديث المن الي شيه المحدود المحدود المحدود المنافق المن المن المنافق 130 أن أم الحديث 130 أن أم الحديث 130 أن أم الحديث 130 أن أم الحديث 130 أم الحديث 130 أم الحديث 130 أم الحديث 130 أم الحديث 120 أم الحديث 130 أم

حضورنبیکریمﷺ نےصحابہکرامﷺ کےسامنے اپنیکلیمبارک کیبرکتیں ظاہرکرکے اپنامیلادمنایا:

الم معرت براه بن عازب المثلا بيان كرت إلى كد:

كنايوم العديبية اربع عشرة مائة والحديبية بارا فازحناهاحتى لم ناترك فيها فطرة أجلس النبي الله على شفيرالبشيرفادعا عماء فمضيض ومج في البائر، فمكتنا غير بعيل ثم استقينا حتى روينا وروت اوصدرت ركائنا ترجم: "واقد دريبي كروز تارى تعداد چوره مرتى مديبي كائوي من ماء فجاؤ واباناء فيه ماء قليل فادخل يدة في الإناء ثم قال: حى على طهور الببارك والبركة من الله. فلقدرأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله الله ولقد كنا نسبع تسبيح الطعام وهويؤكل

تر جریاز جم ایک سفر میں صفور نبی کریم ساختان کی ساتھ تھے کہ پاٹی کی قلت ہوگئ آپ سؤٹٹا آپیلے نے ارشاد فرمایا:'' کچھ بچاہوا پائی لے آؤ''۔

اوگوں نے ایک برتن آپ مل فالی کی خدمتِ اقدی میں بیش کیا جس میں تھوڑا سا پانی تھا' آپ مل فالی ہے اپنا باتھ مہارک اس برتن میں ڈالا اور فر مایا: '' پاک برکمت والے کی طرف آ ڈاور برکمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے''۔ میں نے ریکھا کہ نبی کریم مل فالی پیٹر کی مہارک انگلیوں سے (چشر کی طرح) پائی اہل رہا تھا۔ اس کے علاوہ ہم کھانا کھاتے وفت کھانے سے تشیخ کی آواز

صحح بخاري سمناب البهوع الباب النجار في الحديث 1989 سمناب المناقب باب عن بات النهوة المنطقة بخاري سمناب البهوع المساجد باب المساجد باب السنوانة بالنجار والمساع في المساجد باب السنوانة بالنجار والمساع في المساجد باب السنوانة بالنجار والمساع في المهاجد بالسنوانة بالنجار والمساع في المساجد في المساجد في المنطقة الما المديث 3627 من المحد بيث المحد بيث المحد بيث 3627 من المحد بيث المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد بيث المحد المح

الله عفرت الس والفؤيا بان كرت إلى كدا

أنى نبى الله وهوبالزوراء فوضع يدة في الإناء فجعل الماء ينبع من بين اصابعه فتوضأ القوم. قال قتادة: قلت: لأنس كم كنتم: قال: ثلاثمائة اوزهاء ثلاثمائة وفي اطاعت میں تھا آئی پر سورت والبس لوٹادی۔''۔ حضرت اساء فی بھی فرماتی ہیں:'' میں نے سورج کو غروب ہوئے ہوئے ہیں ویکھا اور بید کی دیکھا کہ وہ غروب ہوئے کے بعد دوبارہ طلوع ہوا۔'' (اہم انگیر للطبر اٹی طلاعت منٹی 147 مقر 147 فرم الحدیث 147 والفظ لر۔ جمع الزوائد طلاع سفحہ 297۔ میزان الاعتدائی طلاع من طرح 'صفحہ 205 رالبدارہ والنوائد طلاع 'سفحہ 83 رائفاء ہم بنے عقوق منجہ 103۔ ابیام الادکام الفرائی للقرطبی جند 15 منٹی 197 رشکل الائار للطحادی جند 2 اسلام سفحہ 103۔ الم

حیری مرضی پاگیا سورج پھراالے قدم حیری انگل اٹھ گئی تو ماہ کا کلیجہ چیر گیا

# حضورنبیکریمﷺنےاپنےنبوتکےاثباتکیلئے کھجورکاگچھەقدموںمیںبلاکراپنامیلادمنایا:

الله معرمت عبدالله ابن عباس بالتهابيان كرتے إي كه:

ے پائی نکالتے رہے یہاں تک کرہم نے اس میں پائی کا ایک قطرہ نہ چھوڑا (سحابہ کرام جھاڑی پائی نئم ہوجانے ہے پریشان مو ربارگاہ رسالت ماڈیڈیٹر میں ہوئے) سوحضور سائٹر آپیل کنویں کے منڈیر پر آ پیٹے اور پائی طلب فرما یا، اس سے کلی فرمائی اور وہ کنویں میں ڈال و یا تھوڑی ہی ویر (میں پائی اس قدراو پر آگیا کہ) ہم اس سے پائی پینے گئے یہاں تک کہ سراب ہوئے اور ہماری سوار یوں کے جالور بھی سراپ ہوگئے ۔''

( سیخی بخاری کماب الها قب إب عالهات النبوة في الاسلام رقم الحديث 3384) اعلی معفرت الهام احدر صاحان محدث بر مایوی میشند کیا خوب فرمایا:

> جس کے پائی سے شاداب جان وجنان اس وهن کی طراوت په لاکھوں سلام جس سے کھاری کویں شیرہ جان ہے اس زلال طاوت په لاکھوں سلام

## حضور نبی کریم ﷺ نے سورج کو واپس پلٹا کراپنا میلادمنایا:

معفرت اساه بنت مميس بي نيانيان كرتي بين كه:

تر جمہ: '' نبی کریم میں ایک پروی نازل ہور ہی گئی اور آپ میں ایک کا سر حضرت علی باللوز کی گوو میں تھا، وہ عصر کی نماز نہ پڑھ سکے پہاں تک کہ سورج غروب ہو گریا۔ نبی کریم میں فرالین نے وعالی: ''اے اللہ اعلی تیری اور تیرے رسول کی

ديكه كراسلام قيول كرليا"-(جائع ترزي كناب المناقب ركن رسول الله والإيلام الباب في اثبات الني ما فاليه وماقد نصد التدارُ وجل رقم الحديث 3628 \_ أعجم الكبير لنظير الى طيد 12 "صفي 110 "رقم الحديث 12622 \_ تاريخ الكيرلنظاري جلد 3 منى 3 أرقم الديث 6 \_ الاهاديث المخارة جلد 9 منى 538 - 539 رقم المديث 527 \_ الاعتقال المنظ جلد 1 منى 48 \_ منكا كالمصاع وقم الحديث 5924 ) \_

حضور نبى كريم أأنتك نے اپنے بچپن كے حالات صحابہ کرام ﷺ کے سامنے بیان فرماکر اپنامیلا دمنایا:

حضرت يتبربن عبدللي والثن بال كرت إيل كه الك تخص في كريم ما التي الله ے ہوچھا:" پارسول الله ملي تائينم! آپ كے جين كاعالم كيا تعا؟" تو نبی کرم مل المالیا لیے اور شاوفر مایا "میری وابیکا تعلق بوسعدین بکرے تھا۔

ایک مرتبدی اوران کا بیا این مریاں جوانے کے لئے گئے مارے پاس کھانے کے لیے پیچونہیں تھا۔ میں نے کہا:''اے میرے بھائی!تم جاؤاورای جان ہے ہارے کھانے کے لیے چکے لے آؤ''۔

میرا بھا کی چاہ مگیا۔ بیں ان جانوروں کے پاس تضبر کیا۔اس دوران دوسفید پرندے جو گدھوں کی مانند تھے آئے اور ان بیں ہے ایک نے اپنے ساتھی المانية المرايدونال ب

دومرے نے جماب دیا:" ہال"۔

وه دولوں میزی سے میری طرف لیکے۔انہوں نے جمعے پکولیا اور جمعے سید صال كرميرے بيث كو چيرويا۔ پھرانبول نے ميرادل نكال كراسے چيرويا۔اور اس میں مے سیاہ خون کے دولو تھڑے تکا لے۔ الن میں سے ایک نے اسپنے ماتقى ئے كہا:" برف كا يانى لاؤ" -

پھر اس نے اس یانی کے ذریعے میرے پہیٹ کو دعویا۔ پھروہ بولا:'' کھنڈا يانىلاد"۔

پھراس نے اس کے ڈریعے میر ہے ول کودھویا۔ پھروہ بولا: ''سکینت لاؤ''۔ وواس فے میرے ول پر چیزک دی۔ چیزاس نے اپنے ساتھی سے کہا: "اے

اس نے اسے ویا۔اس نے اس پرمبر نبوت لگادی۔ پھراس نے کہا:" انہیں ایک پلڑے ٹیل رکھواوران کی امت کے ایک ہزارافرادکودوسرے پلڑے يس رڪوار

نبی کریم ہاکٹھائیلے نے ارشاوفر مایا: '' جب میں نے ویکھا کہ ایک ہزار افراد میرے اوپر بختے اور مجھے اندیشہ ہوا کہ میرے اوپر ندگر جا کیل آوان میں ہے ا کیے مخص بوان: "اگران کی بوری امت کے ساتھ بھی ان کا وزن کیا جائے تواہن

چروہ دواوں چلے گئے۔ انہوں نے مجھے وایں رہنے ویا۔ بی کرم مافقاتیا فر ماتے ہیں کہ" جھے بہت المجھن محسوس جوئی۔ بیس ایتی والدہ کے پاس گیا اور البیں اس صورت حال کے بارے میں بتا یا جو بھے پیش آئی تھی وہ ڈرکئیں کہ شايد جھے كوكى ذہنى مرض لاحق ہوگيا ہے۔ وہ بوليس: "ميں جمہيں اللہ كى پناہ يراد ين بول أ-

پھروہ اپنے اونٹ پرسوار ہو کیں اور چھے بھی اس پرسوار کیا یہاں تک کہ جم لوگ میری والدہ (سدو آمد بڑنی) کے پاس آگئے۔میری دایے نے کہا:"میں امانت اورا پناذ سادا کردیکی ہول''۔

مچرانہوں نے میری والدہ کووہ وا تعہ بتا یا جومیرے ساتھ ٹیٹن آیا تھا۔ تو والدہ اس سيرخوف ز دونيس جو تمي اور بوليس: "جب ان کي ولاوت ہو کي تحي آنو ميس نے ویکھاتھا کرمیرے اندرے کو کی چیزانگی ہے'۔

(رادی کہتے ایں) لیتی نور لکان (سیدہ آمد بڑیٹا فرمانی میں) جس کے اوسیعے شام كے محلات روش ہو گئے۔"

## حضورنبیکریمﷺنے درختوںکواپنے قدموںمیں بلاکراینامیلادمنایا:

المعرت عبدالله بن عمر والنواز بيان كرتے إن ك

" ہم ایک سفر میں ہی کریم مل والیا ہے ساتھ سٹے ای دوران ایک ویبائی آیا۔ جب وہ نبی کریم سفون کی ہم کے قریب ہوا تو نبی کریم سل الیا ہم نے دریافت کیا: " تم کہاں جارہے ہو؟"

اس نے جواب دیا اوا اے تھرجار ہاہول کے

يْ كُريم مالة أيَّة م في من وريافت كيان كيام من المالي عن كوئى ولي وي

الل في جواب ديان ووكياج؟ " -

ئی کر پیمساؤنوئی کے فرمایا: 'فقم بیدگوای دو کدانند کے سواکو کی اور معبود نیس ہے۔ صرف وہی معبود ہے۔ اس کا کوئی شریک نیس اور محد اس کے خاص ہندے اور رسول میں''۔

وہ و بیباتی بولا:'' آپ کی اس بات کی گوا ہی کوان دے گا؟'' نبی کریم سزخواتی پڑنے ارشاد فرما یا:'' ممکر کا ایک ورخت''۔

چر نبی کریم سنت آیہ کہ نے اس درخت کو بلا یا وہ درخت وادی کے کنارے پر موجود تھا۔ وہ زمین کو چیرتا ہوا آپ ساڑھ آیٹ کے پاس آیا اور آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ نبی کریم سنج آیہ نہ نے اس درخت سے تین وفعہ گوائی ما تگی ، اور اس نے اس بات کی گوائی دی جو نبی کریم ساڑھ آیہ نے ارش وفر مائی تھی۔ پھروہ واپس اس جگہ پر چلا گیا جہاں وہ موجود تھا۔

وہ و یہاتی اُپٹی ٹُوم میں واپس جانے ہوئے بولا: ''اگر ان وگول نے میری بیروی کی تو میں اُٹیل آپ کے پاس لاؤں گا اور اگر ٹیل کی تو میں واپس آجاؤں گااور میں آپ کے ساتھ ہول گا۔''

(مندرك عاكم زقم الحديث 100 - أمعم الصغير زقم الديث 264 سنن داري المقدر إب ماؤكرم

(سنن داري أرقم الحديث 13\_مندامام احمد بن تعلم أرقم الحديث 17685 مصنف عبدالرزاق رقم الحديث 323 معتدرك ما كم أرقم الحديث 4230 الإجاد والشال أرقم الحديث 1369).

حضرت البوذر ففاری والنوزیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: " یارسول
الله مان آیا ہے کہ کہا مرتبہ کب اس بات کا بیٹی تم ہوا کہ آپ ہی ہیں؟"
آپ مان آیا ہے ارشا وفر مایا:" اے البوذر امیرے پاس دوفر شیخے آئے ہیں
اس وقت مکہ کے کھے میدان ہیں تھا۔ ان ہی ہے ایک لا بین پرائز آیا اور
دومرا آسان کے درمیان رہا۔ ان دولوں ہی سے ایک نے اپنے ماتھی ہے
کہا:" کیا ہے وہی ہیں؟"

ال في جواب ديا:" بال" ـ

وہ پولا" ایک آ دمی کے ساتھ ان کاوز ل کرؤ"۔

اس آ دمی کے ساتھ میرا دزن کیا تمیا تو میرا پلزا بھاری تھا۔ پھراس فریشتے نے کہا:'' در آ دمیوں کے ساتھان کا دزن کرو''۔

ان کے ساتھ میراوز ان کیا گیا تو میرا پلڑا بھاری تھا۔ پھروہ بولا:'' سوآ دمیوں کے ساتھان کاوڑ ن کرؤ'۔

ان کے ساتھ میراوزن کیا گیا توجھی ٹیل ہی جماری تھا۔ پھروہ بولا:'' ایک ہزار آومیوں کے ساتھ ان کا وزن کرو''۔

ان کے ساتھ میر اوز ن کیا گیا تو بھی میر ان پلڑا بھاری تھا۔ جھے بول محسوں ہوا کدان لوگوں کا بلڑ اہلکا ہوئے گی وجہ ہے کوئی میر ہے او پر نڈگر جائے ۔'' ٹی کریم سل فٹا پیٹر نے ارشاد فرما یا: ''ان بیس سے ایک نے ایپٹے ساتھی سے کہا: ''اگر پوری است کے مقالبے بیس ان کاوز ن کیا جائے تو بھی ان کا بلڑ ابھاری ہوگا'' (سنی واری المقدمہ باب: کیف کان اول شان النجی مؤلز تھے الیے میں اللہ مولز انتھاری ہوگا''

الله يريميه من ايمان أهجر بدوانيها تم والجن رقم الحديث 16)

الا معفرت ابن عمال بالفؤة بيان كرتے إيل كه:

الى رجل من بنى عامر رسول الله تخفيظ فقال رسول الله تخفيظ الا اريك اية قال بنى قال فاذهب قادع تلك النخلة في عالها الجاء ت تنفز بين يديه قال قل لها ترجع قال لها رسول الله تخفيل رجعت حتى عادت الى مكانها تحديث المدالة المستعدد على عادت الى مكانها

ترجمہ: '' بنوعامر تغییلے سے تعلق رکھنے والدا ایک مخص نبی اکرم سائٹا کے ہا کی خدمت میں عاضر ہوا۔ نبی کر میم سائٹائیے ہے ارشا وفر ما یا: '' کیا میں شہیس ایک نشانی دول ؟''

ال كيا:" في إل" ـ

ئی کریم میں فیٹھ کے اسٹا دفر مایا: '' جاؤا اور مجھور کے اس درخت کو ہلاؤ''۔ اس نے اس مجھور کے درخت کو بلایا تو وہ چاتا ہوا آپ سانٹھ کی ہے سامنے آکر کھڑا ہو گیاا سرخض نے عرض کی: '' آپ است تھم دیں کرمیدوالی چڑ جائے''۔ ٹی کریم سائٹ کینے نے اس درخت سے کہا کر''والیس چلے جاؤ''۔

" تووه اس جَكَد پر والبس چلا گیاجہاں و دموجود تھا۔'' (مندا یام احمد بن تنبل قم الحدیث 1954 سنن داری قم الحدیث 24)

حضرت انس مزفزز بیان کرتے ہیں کہ:

جآء جبريل الى رسول الله يُخَدُّ وهو جالس حزين وقد تخضب بالده من فعل اهل مكة من قريش فقال جبريل يارسول الله هل تحب ان اريك أية قال نعم فنظر الى شجرة من ورائه فقال ادع أباً فدعا بها فجاءت وقامت بين يديه فقال مرها فلترجع فامرها فرجعت فقال رسول الله رياية حسبي حسبي. ترجمه المجرئيل تاياتم أي كريم مؤلزيل كى فدمت عن عاضر الاسك آپ مؤلزيل اس ونت ممكن شيات الوسك كوكمة ريش ساتعان ركم والله

امل مکدکی زیادتی کے بنتیج میں آپ کا خون بہت زیادہ بہہ ممیا تھا۔ حضرت جرئیل مدایته نے عرض کی: ''اے اللہ کے رسول! کمیا آپ پہند کریں سے کہ میں آپ کوایک نٹ فی وکھاؤں''۔

آپ ولائي في جواب ويا: " بال "-

تو حضرت جبریل علائلائے آپ من تاکیا ہے جیجے موجود ایک ورخت کی طرف دیکھااور عرض کی: ' آپ اے بلا کیل''۔

نی کریم سن تا پی کریم سن تا پی کے اسے بلایا تو وہ آگر آپ کے سامنے کھٹرا ہو گیا۔ حضرت جبر ٹیل عابار نام عرض کی: آپ واٹوں جانے کا حکم دیں۔ نی کریم سل تا پی ہم نے اسے حکم دیا تو وہ دوالی چلا گیا۔ نبی کریم سل تا پی آئے۔' (سٹن این ماجہ ارقم الحدیث 4028 سٹن داری رقم الحدیث 23۔ مند آمام احدیث مشہما رقم دالمہ مدہ 12133

حضورنییکریمﷺنے"اپنےذکرکاخداکےذکرکے ساتھمتصل" ھوناصحابہکرامﷺکےسامنےبیان فرماکراپنامیلادمنایا:

رُجِد؛ معترت آرم علائه بهندی نازل بوت اور (زین پرزول کے بعد) انہوں نے وحشت محسوس کی تو (ان کی دخشت و تبائی دور کرنے کے لئے) جبرائیل علائه بازل موسے اور افران وک الله اکبر الله اکبر اشهان لا الله الا الله دومرتبه کہا اشبهان محسن الرسول الله دومرتبه کہا توحضرت آوم سمعت رسول الله تقول المسان: ان روح القدس الإيزال يؤيدك مانافيت عن الله وتالت: سمعت رسول الله تقول: هجاهم حسان فشفي واشتفي قال حسان: هجوت همدن فاجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء هجوت محمد براحديقا رسول الله شيهته الوفاء فان ابي و اول دوعرض لعرض عمد معكم وقاء

ترجمہ:" (اے حسان) جب تک تم اللہ لغانی اور رسول اللہ صلی فی آلیا ہی طرف سے ان کا وفاع کرتے رہو گے روح الفائس ( ایعنی جرائیل طابقا) تمہاری تا تمید کرتے رہیں گئے'۔

نیز حصرت عاکشہ ﴿ فَنْهُوَ نِے قَرَما یا : ' میں نے رسول اللہ سُلُ فَالِیَامِ سے سنا ہے کہ '' حسان نے کفار قریش کی جو کر کے مسلما توں کو شفا دی ( یعنی ان کا دل شنڈا کردیا) اورا پئے آپ کو شفا دی ( یعنی اینادل شنڈا کیا)''۔

حطرت حسال فالفيَّز في ( كفاري جويس) كما:

''تم نے جرمصطفیٰ مان ڈائیٹر کی جموک' توش نے آپ مانڈائیڈ کی طرف سے نجو اب دیا ہے اور اس کی اصل جڑا اللہ ہی کے پاس ہے۔ تم نے حضرت محد مصطفیٰ مراہ ڈائیٹر کی جو نیک اورا دیان باطلہ سے اعراض کرنے والے وہ اللہ لتحالٰی کے (ہے) رسول ہیں اور ان کی خصلت وفا کرنا ہے۔ بلاشہ میرا باپ میرے اجداد اور میری عزت (جارا سب بچی) محد مصطفیٰ مان تھیے تم کی

رت وی موں ہے ہیں۔ (صحیح بخاری کتاب المناقب کن احب ان لایسب نیب رقم الحدیث:3338 سمیح مسلم رقم الحدیث 3490 -2489 کی این مہان جد 13 اسفی 103 رقم الحدیث 5787)۔ عَلِينَتِهِ فِي إِنْ فَتِ كَمِيا : " محرسلَ الله كون بيل ؟" .

حصرت جبرائيل غليائية نے کہا:'' آپ کی اولا دھی آخری نبی سائٹلائي ہے'' ( تاریخ مدینہ دشش جد 7 ' سنی 437ء مند الغردوس جلد4 ' سنی 6798ء علیہ الاولاء ، جلد 5' سنی 107)

جنا معرت فضاله بن عبيد «افنوريان كرتے جي كه

" حضور نبی کریم سینیا آیا ہے ایک آ دمی کو دوران نماز اس طرح وعاما تکتے ہوئے سنا کہان نے اپنی دعائیں حضور نبی کریم سینیا آیا ہر درود نہ بھیجا اس پر حضور نبی کریم سابق آیا ہم نے ارش دفر مایا:

عجل هذا ثمر دعاة فقال له أوبغيرة: اذاصلي أحدكم على النبي الله فليما النبي الله والثناء عليه ثم ليصل على النبي الله الدرع بعد عاشاء

تر جمہ: "ال مخض نے جلدی سے کام لیا" پھر آپ من تا کہ نے اسے اپنے یا کہ بلا یا ہورکو (ازراہ منی تا کہ جب تم میں پاک بلا یا اورکو (ازراہ منین) فرما یا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اسے چاہئے کہ وہ سب سے پہلے اللہ لتحالیٰ کی ہزرگ بیان کرے، پھر نبی کریم من تو کہتے ہے ) پر درود بھیج پھر اس کے بعد جو جائے دعا ہا تھے تو اس کی دعا تبول ہوگی۔"

(جائن تُرَكِّنُ كَمَابِ الدِمُواتُ باَبِ: ماجِ عَلَى جِدَعُ اندُمُواتُ أَمِّ الحديث :3477 يسنَ ابوداؤدُ فَمَّ الحديث 1 4 4 1 يستداحمُ جلد 6' صفحه 1 6 ' قَمَّ الحديث 2 8 9 3 2 رضح ابن حبان جلد 5' صفحه 290 شيخ ابن فزيمهُ جلد 1' صفحه 351 ' دِمَّ الحديث 710 –709 يالمستد رك للحاكم جلد 1' صفحه 401 ' وَمِّ الحديث 989) \_

حضور نبی کریم ﷺ ﷺ نے اپنے نعت خواں حضرت حسان بن ثابت ﷺ کی حوصلہ افزائی فرماکر اپنامیلا دمنایا:

حضرت عائشه وفي نبيان فرما لي وين كه:

توحضور نی کریم می لائیلی نے فرمایا: "بید حدی خوافی کرنے والا کون ہے؟" لوگوں نے عرض کیا: "عامر بن اکوئے ہے" -رسول انڈ می لؤئیلی نے ارشاوفر مایا: "اللہ تعالی اس پررحم فرمائے" -ہم میں سے ایک محض (حضرت عمر) کہنے گئے کہ" ان کے لیے (شہادت اور جنت) واجب ہوگی " -

جنت) واجب بول -(صحح بخاري رقم الحديث 969 3 مح سلم رقم الديث: 908 مالا ويث الخارة جد 1' صفح 101 رقم الديث 5 ما مجم الكبيرالطبر الى جلد7 مسلح 31 رقم الحديث 6294) -

حضورنبیکریم<u> گئی</u>نے نعت خوانیکرنے پر بنو نجار کی بچیوں کی حوصلہ افزائی فرماکر اپنا میلا دمنایا:

مصرت انس بن ما لک زائش بیان کر تے ایں۔

أن النبي على مربيعض الهدينة فأذا هو بجوا ريضران بدفهن ويتغنبن ويقلن:

جوارمن بنى النجار باحبانا محمد من جار فقال النبى ﷺ: يعلم الله الى الحبكن راة ابن ماجه وفي

ر و ایت: فیقال النبی ڈالڈ النہ مہارات فیمن تر جمہ: ''حضور نبی کریم سی آلڈ النہ مدینہ منورہ کی گیوں سے گزرے تو چند الزکیاں دف بجاری آلٹیں اور گا کر کہدری تھیں: ''ہم بنونج رکی چیاں کئی خوش نصیب ہیں کہ کھر من تھا چین (جیسی سی) ہمارے پاسے''۔

توحضور نبی کریم سائنڈائیلیز نے (ان کی نعت من کر) فرمایا: '' (میرا) اللہ توب جانشا سریعہ ت

ہے کہ میں تم سے ہے حدمجت کرتا ہوں''۔ اورا یک دوایت میں ہے کہ حضور صلاقتی تم نے قرما یا:''اے اللہ! اُنٹین برکت عطافر ما'' یہ

(سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب المغناء والدف، رقم الحديث 9 9 8 1\_مند ابويعلى،

# حضورنبیکریمﷺنےاپنے نعت خواں حضرت عامر ﷺکی حوصلہ افزائی کرکے اپنامیلادمنایا:

الكوع والله عن الأوع والله فرمات ولي كدا

خرجنا مع النبي الله الله خيبر فسرنا ليلا فقال من القوم لعامر: ياعامر الالسبعنا من هنيهاتك وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يجدو بالقوم يقول:

اللهم لالاائت ما اهتدينا ولاتصدناً ولاصليتاً فأغفر فداء لك مأأ لقيناً وثبت الاقدام ان لاقيناً والقين سكينه عليناً الأاذاصيح بنا ابيناً وباالعباح عولوا عليناً

تر جمہ: '' ہم حضور نبی کریم سائٹرائیل کے ہمراہ ٹیپر کی جانب لکلے۔ہم رات کے وقت سفر کرر ہے بیٹھ کہ ہم میں ہے ایک آ دمی نے معترت عامر جھٹنڈ سے کہ: ''اے عامر! آپ ہمیں اپنے شعر کیول ٹیٹر اسٹاتے ؟''

حضرت عامر شاعر تقے۔ چنانچہ وہ نیج اثر آئے اور لوگوں کے سنسنے بول حدی خوانی کرنے لگے:

''ا ہے اللہ تعالیٰ! اگر تیری مددونصرت ہمارے شامل حال نہ ہوتی تو نہ ہم ہدایت یا ثبتہ ہوہتے'اور نہ ہی صدقہ کر نے اور نہ ہی نمازا واکر سنے ۔ کہل توہم پر سکید نازل فرمااور جب دشمنوں ہے ہمارا سامنا ہوتوائی شربانا ہت قدم رکھا ور ہم پرسکینہ نازل فرما اور دشمن ہم پر چلا کے یا ہم پرشلماً ور ہوتو ہم اس کا انگار کریں ۔ (لیمنی اس کا مقابلہ کریں )۔''

جهد 6 منتي 134 رقم الحديث 3409 من الهاري ، جلد 7 صنى 261 م بحث از واكر جلد 10 معنى 46 ـ حلية الماوليا وجهد 3 منتى 120 ـ الماحاديث المخار و ، جلد 1 منتى 75 رقم الحديث 62 ممل أيوم والسيلة للنسائل جلد 1 منتى 190 رقم الحديث 229)

# حضور نبی کریمﷺ نے حضرت اسو دین سریعﷺ سے اپنی نعت سن کر اپنا میلاد منایا:

م معرت اسود بن سراق والفط بيان كرت على -

قلت یا رسول الله: انی قدد مدد حت بیامری. فقال النبی کی هات وایداً بمدحة الله

ترجمہ آئیس نے حضور نبی کریم مل تقالیل کی بارگاہ میں عرض کیا: ''یا رسول الشمل فرائیل اے شک میں نے اللہ تعالٰ کی حمد بیون کی ہے اور آپ مان فرائیل کی تعت بیان کی ہے''۔

لیس آپ مل تفاید نیز نے ارشا وقر مایا: " ( مجھ بھی سن ز) اور ایندا اللہ اتعالٰ کی حمد - سرکر دئی۔

(أنجم الكبيرلسطير الى اجلد 1 صنى 7 8 2 دقم الحديث: 3 4 8 دمندا من جلد 4 سنى 4 2 دقم الحديث 15711 شعب الإيمان للجعلى جند4 سنى 89 قم الحديث 4365 والكائل الاين عدى ا جلد5 صنى 200 دالادب المفردلليخارى جلد1 صنى 126 قم الحديث: 342)

# حضورنبیکریمﷺنےاپنےچچاحضرتعباسین عبدالمطلبﷺسےاپنینعتسنکراپنامیلادمنایا:

ځ<sup>انوړ</sup> پټول

والت لها ولدت اشرقت الارض وضاءت بدورك الافق فنعن في الفياء وفي النور وسبل الرشاد الخفوق فنعن في الفياء وفي النور وسبل الرشاد المختوق ترجمه: "بهم مضور نبي كريم مؤليتين كي فدمت الدي شي عاشر تقيدتو مضرت عباس بن عبدالمطلب بنائب نه آپ مؤليتين كي بارگاه يمل عرض كيا: "يارسول الله مؤليتين إلين آپ كي در وفعت پر صناعا بنا بهول "د توصفور نبي كريم مؤليتين في اين آپ كي در وفعت پر صناعا بنا بهول "د وانت سي وسالم ركه (يين تم ال طرح كام مه كلام پر ستة ديو)" -

"اور آپ مؤیزی فروہ ذات ہیں کہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو (آپ ئے نورے) ساری زمین چک آگی اور آپ کے نورے افق عالم روثن ہو گیا پس جم ایس اور ہدایت کے راہتے ہیں۔اور جم آپ کی عطا کروہ روثن

اوراً بي الى كي نوريش الن (بدايت كارا يول) إير كام الن بال " -(المسدر رك للى تم جلد 3 صغير 369 رقم الحديث 5417 - أنجم الكير للطبر الى جلد 4 صغير 219 - مجتمع الزوائد جلد 8 صغير 217 - الاصابة جلد 2 صغير 274 رقم الحديث 2247 - الاستعاب لا بمن عهدالبر جلد 6 صغير 447 رقم الحديث 664 - حلية الاوليا وجلد 1 صغير 36 يصغوة الصغوع جلد 1 صغير 53 - مير اعلام النهلا وللذهبي جلد 2 صغير 106)

# حضورنبیکریمﷺنےاپنیانگلیکےاشارےسے آسمانسےبارشبرساکراپنامیلادمنایا:

آپ سن بخائی بنتر نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیے۔ حضرت الس بخائی فرماتے ہیں کہ ''اس وقت آسان بخائی فرماتے ہیں کہ ''اس وقت آسان شیشے کی طرح صاف تھالیکن ہوا چلے گئی ، باول گھر کر جمع ہو گئے اور آسان نے ایما اپنا منہ کھولا کہ ہم برتی ہوئی بارش میں اپنے گھرول کو گئے اور متواثر اگلے جمعہ تلک بارش ہوتی رہی ۔ پھر (آئد و جمعہ اللہ اللہ کا مرتباہ ہو کر عرض گزار ہوا ، یا رسول جمعۃ الدبارک) وی شخص یا کوئی دوسرا آوی کھڑا ہو کر عرض گزار ہوا ، یا رسول اللہ سائی آلی ہے دعافر ما کیل کہ اب اس

تو آپ مل تائیز (اس فض کی ہات من کر) مسکر اپڑے اور (اسپیٹر اقدیں کے اور ہارش کی طرف انگی میارک سے اشارہ کرتے ہوئے ) فر وایا: ''جسیں چھوڑ کر ہم رہے گرواگر دیرک''۔

(بارش) كوروك ك

تو ہم نے دیکھا کہ اس وقت بادل مدینہ منورہ کے اوپر سے ہٹ کر پول چارول طرف جیٹ کئے گویا وہ تاج ہیں''۔

( سيح بخارى ، كرآب المناقب باب علنات له و في الاسلام رقم المديث 3389 سيح مسلم من سلم من المساعة الماسة على مسلم من المساعة المساعة الماسة على المساعة المساعة

حضورنہیکریمﷺنےاپنےصحابیﷺکواپنے وسیلےسےاللہ تعالیٰکی بارگاہ میں دعامانگنےکا طریقہ سکھاکر اپنامیلادمنایا:

حضرت عثان بنُ صنيف بنائند بيان كرتے ہيں كه

أن رجلا ضرير البصر أتى النبى الله فقال: ادع الله لى أن يعافيه بني فقال: ادعه فأمر أيتوضأ فيحس وضوء دويصلى ركعتين. ويدعو بهذا الدعاء: اللهم الى أسألك وأتوجه

اليك بمحمد نبى الرحمة بأمحمد الى قد توجهت بك الى رب في حاجتي هلاللتقضى اللهم فشفعه في

آپ مائٹائیٹی نے ارشاد فرمایا: ''اگر تو چاہے تو تیرے لئے وعا کومؤخر کر وول جو تیرے لئے بہتر ہے۔اورا گرتو چاہے تو تیرے لئے (ابھی) وعا کر اول ''۔

اس في عرض كميا ( يارسول الشهرة فالبيلغ) وعافر ماد ينجيما " -

ل مائع ترمذي، كتاب الدعوات، باب في اله والصعيف وقم الديث 3578 يسلن الذريات 4578 يسلن الذرياب سماب الثامة المسلوق واسنة فيهما وباب ماجاء في الناجة وقم الدين 1385 يسلن كبري لعنسائي وجلد 6 منور 168 رقم الجديث: 10494)

ميلادمصطفى الشيراظهار مسرت يركافركي عذاب

ميل تخفيف:

🖈 🔝 امام محمد بن اساعیل بخاری میشنهٔ تحریر قرماتے دیں کست

عجدى نے المختفر سيرة الرسول صفحہ 13 " پريس بطور التدلال لقل كيا ہے۔

## ابولهبكوخوابمين ديكعني والاكون تهاء

ت حافظ این جمزعت قبل فی میراید تحریر فرماتے ایک که: '' معفرت عباس دی فاف کو بیان ہے کہ '' جب ابولہب مرگیا تو میں نے سال کے بعداسے فواب میں برے حال میں دیکھا۔'' (فتح الباری طرد 9 سفحہ 145)

معلوم ہوا کہ ابواہب کو خواب میں نبی کریم سائٹائیل کے حقیقی چنچ حضرت عہاس ملائٹائے نے دیکھاتھا۔ رکانٹائے نے دیکھاتھا۔

**غائدہ:** بذکورہ بالا روایت سے بیمعلوم ہو گیا کہ العالہب جبیرا ہدبخت کا فرجس کی ندمت بیں قرآن مجید کی ایک بھری سورت

"ثَبَّتْ يَدُا أَيْ لَهَبٍ وَّتُبَدُّ أَنَّ

" تباه بوجا تمين أبولهب كرونون ما تصاوروه تباه بوي ثميا" -

نازل ہوئی جب اے میلا دِصطفی سؤطا آپلے پرخوشی کرنے کی وجہ سے محروم نہیں دکھا گیا بکساس کے عذاب میں تخفیف کروی گئ توایک مسلمان جو ٹی کریم سؤٹرائی کی سچاغلہ م ہواس سے متعلق کیا خیال ہے؟ ہارگا و خداوندی ٹیل اسے کس قدرانعا مات ہے ٹواز اجائے گا۔

#### روایت مذکورہ پر محدثین کے تبصر ہے:

ا کٹر محدثین کرام بین گئی نے اس روایت پر تبعرہ کرتے ہوئے سے میلا و النبی سائنا پیم پر ٹوٹی منانے اور محفل میلا و کے انعقاد کے ثبوت پر بطور دلیل ڈیٹ کیا ہے۔ چند اکیک محدثین کی تصریحات ٹیٹ خدمت ایل۔

تُنْخُ القرآء والمحدثين الحافظ شم الدين ثمد بن عبدالله يزرى التولى ﴿ وَ الْمُ اللهِ وَلَى ﴿ وَ الْمُ اللهُ وَل البَّى الصّيف " عرف التعريف بالمولد الشريف" بين تقرير قرمات بين. فأذا كأن ابولهب الكافر الذي نزل القرآن بنامه جوزى في العار بفرحه ليلة مولى النبي فَلِيْهُ بِهُ الْمَاحَالِ المسلم قال عروة وثوبية مولاة لإبي لهب كأن ابولهب اعتقها فا رضعت النبي الله فلما مأت ابولهب اريه بعض اهله بشر حيبة قال له ما ذالقيت قال ابولهب لم التي بعد كم غير الى سقيت أي هذه بعتاقتي تويية.

ترجمہ: ''عروہ نے بیان کیا ہے کہ تو بیدا بولہب کی آزاد کر دہ لونڈی ہے ابولہب نے اے آزاد کی تواس نے نجی کریم سائٹائیٹیٹر کو دورھ پلایا۔ کی جب ابولہب مرکبیا تواس کے بعض اہل خانہ کو وہ برے حال میں وکھایا گیا' اس نے اسے (بین ابولہب ہے) بچرچھانا' ' تونے کیایا یا؟''

ابولہب بولا: ''تمہارے بعد میں نے کوئی راحت نہیں بائی سوائے اس کے کہ تو پیدکوآ زاد کرنے کی وجہ ہے جواس (چنگلی) سے پلایا جاتا ہے۔''

( سيح بخاري كاب الكان بها با والصائكم اللاتي السنكم جلد 2 "سنى 1647 رقم الحديث ( 4813 ) التي بغيرة با بالكان السنكم جلد 2 "سنى 1764 وقم الحديث ( 476 ) منى 476 وقم الحديث 16356 وسنى 1476 وقم الحديث 16356 وسنى كبرى للتوسق الحديث 16350 وسنى كبرى للتوسق الحديث 16350 وسنى كبرى للتوسق الحديث المورث المحتولة 1 منى 1635 و المحتولة 1 المحتولة 1 منى 1635 و المحتولة 1 منى 1635 و المحتولة 1 منى 1645 و المحتولة 1645 و المح

اس کے علاوہ ابھی حدیث کوئی نفین میلاو کے آیک گروہ کے محدث اعظم انورشاہ کشمیری نے علاوہ ابھی حدیث کوئی نفیس میلاو کے آیک گروہ کے محدث المعلم انورشاہ کشمیری نے دفیق الباری جند 4 منے 278 پر ،غیر مقلدین وہا بید مجدید سے امام العصر الباری ابرائیم میرسیالکوٹی نے '' میرۃ المصطفیٰ صفحہ 154 'حاشیہ پر ، وحید الزیان نے '' میرۃ المصطفیٰ صفحہ 154 'حاشیہ پر ، وحید الزیان نے '' میرہ الوہاب جلد7'صفحہ 31 '' پر ، اور و بو بند بول اور اُن کے مشتر کے اہام عبد اللہ بن مجدید بن عبد الوہاب

اتی انه فی یوم الاثنین دائماً یخفف عنه للسرور باحمدا فیالظی بالعید الذی طول عمره باحد مسرورا ومات موحدا

''جب ابولہب جیما کافروشرک جس کی مذمت میں' 'تنبیّت یکا آ' نازل ہوگی' وہ ہمیشہ دوز خ میں رہے گا' یہ بات ثابت ہے کہ ہمیشہ سوموار کو بی کریم ساتھائی بن کے میلاد پر خوشی کرنے کی وجہ سے اس پر عذا ہے کم کردیا جا تا ہے ۔ تو کتنا خوش نصیب ہوگا وہ مسلمان جس کی ساری زندگی عبادت والی اور میلاد شریف کی خوشیوں میں ہمرہوگی اور ووجالت ایمان پر فوت ہوا''

ميلا وشريف لي خوطيون مين بسر جول اورووع لت ايمان پرفوت بوا ( جي- الذياليه ليمين سفحه 238 \_ الي وي للفتاوي جيد 1' سفح 197 \_ حسن المقصد من عمل المومد . الهذا هذه ؟

ر میں اور اس اس اس اس اس اس کا اس کا دا تھے اور اس کا دا تھے و کر کرنے کے ابدائی میں اس کا دا تھے و کر کرنے کے ابدائی میں اس کے ابدائی میں ا

" دراینجا سنداست مراهل موالید را که درشب میلاد آخصرت میآیتی نیم مرور کندو بدل اموال نمایند بینی ابولهب که کافر بودوقر آن بمذمت و به نازل شدهٔ چول بسر در میلاد آخضرت میآیتی نیم و بذل شیر جارید و به تجمت آخصرت میآیتی نیم جزاواده شد تا حال مسلمان کهملوست بحجت و مرور دبذل مال دروے چه باشذ " جزاواده شد تا حال مسلمان کهملوست بحجت و مرور دبذل مال دروے چه باشذ " ترجہ: اس حدیث میں رسول الندس تیآیتی کی والادت کی رات محقل میلاد منعقد کرتے والوں اور اس پرخوشی منانے والوں کیلئے دلیل ہے کہ وواس سلمہ میں مال خریق کریں "ابولهب جو کافر تھا" جس کی فرمت میں قرآن ( کی آبیات) مال خریق کریں "ابولهب جو کافر تھا" جس کی فرمت میں قرآن ( کی آبیات) مازل جو یں۔ جب اس نے رسول الندس آئی آئی نیم میلاد کی خوشی منا گیا تو اس اس کی جزا اطبی تو جومسلمان رسول الندس آئی آئی جم کی محبت اور خوشی میں مال خریق کریں گے ان کی جزا کا کیا عالم ہوگا ؟۔ الهوحد، من امة محمد الله فيه في في در المولدة وبذل ما يصل اليه قدر ته في محمد ته لعمرى انما يكون جزاء قامن الله الكريم ان يدخله بفضله جنات النعيم.

ترجہ: "جب نبی کریم مل فالی نہ کہ وزوت باسعادت کے موقع پر خوشی منانے کے اجر میں اس ابولہب کے مذاب میں بھی تخفیف کردی جال ہے جس کی شدت میں تبی تو است میں جس تو است کے اجر میں اس ابولہب کے مذاب میں بھی تخفیف کردی جال ہے جس کی شدت میں قرآن مجید میں ایک ملسل سورت نازن ہوئی ہے۔ تو است محمد بیس ایک ملسل ان کو طفع والے اجرواثواب کا کیا عالم موگا جو آپ مؤتا ہے میں دکھیا دکی خوشی من تا ہے اور آپ مائٹائی تم کی محبت اور آپ کے مشت منان میں حسب استطاعت فریق کرتا ہے؟ خدا کی تشم! میرے نزدیک مشت عطا ایند تعالی ایسے مسلمان کواپے محبوب مل فریق کی کوشی منانے کے شیل جنت عطا فرمائے گا۔"

(الحادی للفناوی المنظر مناز منان کواپے محبوب مل فریق کی الحق کے شیل جنت عطا فرمائے گا۔"

علامدا بن جزري كي بيرهمارت درج ذيل كتب بين بحي موجود ہيں: (جنة الذيلى العالمين صفح 238 ـ سيرت حلية جلد 1 'صفح 137 ـ تاريخ الخبيس ُ جلد 1 'صفح 222 ـ سبل الحدى والرش دُجند 1 'صفح 455 ـ جواسر البحار جلد 3 'صفح 338 ـ زرة في على الواہب ُ جلد 1 ' صفح 139 ـ من المقصد في ممل لمولدُ صفح 66) ـ

2) حافظ عمس الدين محمد بن ناصرالدين ومشقى التولى <u>842 ه</u> ه ايتل تصنيف" موردا الصادي في مولد الحادي" بين تحرير فرمات تاين:

قد صح ان ابالهب يخفف عنه عندب النارفي مثل يومر الاثنين بأعتاقه ثويبة مسر ورأ بميلادالنبي الله . الاثنين بأعتاقه ثويبة مسر ورأ بميلادالنبي الله . "بي بات صحت كم الحدثابت م كرميلادالنبي المالية كي توثّي من أديبه و آزادكر في محمد من برسومواركوابولب كعداب من كي كي جاتى م-" الل كريدة ب في بيا شعاد كه:

> اذاكان هذا كأفر جأء ذمه وتبت يداد في يومر الجحيم مغلدا

پېلے ایک بات و این نشین کر کیجئے ۔

#### ایک ضروری بات:

یہ بات ذہن نشین رہے کے تحفلِ میلا داللّٰی سیٰ اللّٰہ کی اس بیدوایت بطور بنیا و وجہت نہیں بلکہ ہم اس روایت کو بطور تا ئیر پیش کرتے ہیں۔

محطن نمیلا دالٹی میں اپنے کے ثبوت پر تو ہمارے پاس قر آن وسنت ہے ہے ثم روی کل ویں جو پہلے بیان ہو چکے ہیں۔

#### يعلا اعتراض اوراس كاجواب:

اعتواض: "بيدوايت مرسل ہاس كئے قابل جمت فيس "-

**جواب**: اس کے جواب میں ہم آئے۔صدیث کی آراونقل کرتے ہیں ہم سے سے بات دوز روٹن کی طرح عمیاں ہوجائے گی کے مرسل روایت متبول ہوتی ہے یا تیس؟

المراهبي عليه الرحمة في كلها المحادث

"جب اجل تالیکی تک مرسل روایت صحح شابت ہوجائے تو" تابل جبت ہوگ \_" (الموتلاد فی الم مسطنح الدیث: منفی 39)

کا سافظ الحدیث امام اجل امام جلال الدین سیوطی بُرَیَنیْتُ این جریر کے حوالے میں میں کہ: منع ککھنے جی کہ:

اجهع التابعو بأسر هم على قبول الهرسل ولع يأت عنهم النكارة ولا عن احدمن الانهة بعدهم الى رأس الهاتين.
ترجمه المتمام تابعين مرسل روايت كم تبول اول في يرشنق بين ان من سه كسمي الكارمنقول أنيس ان من عنه بعد ووسوسال تك بين كل المام في الكارمنقول أنيس اس كه بعد ووسوسال تك بين كل المام في الكارمنوس كيا" (تدريب الرادي جلد المفي 198)

آئمہ اور بعدا ماس اعظم الوصليف اوام ما لک امام شافعی اور امام احمد بن منبل ( ﴿ وَمُونُونَ ) اس بات پرشفق بين كدعد بيث مرسل قابل حجت موتی ہے، تين آئمہ كے نز دیک تو بغیر كئ شرط

## ایک تبصرہ منکرین میلادکے گھرسے:

خالفین میلاد کے ایک گروہ کے پیشوامفتی رشیداحمد لدھیا تو کے نہوا ہے کہ: '' جب ابولہب جیسے بدیخت کا فر کے لیے میلاد النبی سی ٹائیلیل کی خوشی کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہوگئی تو جو کو کی امنی آپ سی ٹائیلیل کی واڈ دت کی خوشی کرے اور حسب معدت آپ مائیلیل کی محبت میں خرج کر ہے تو کیوں کرائیل مراتب حاصل نہ کرے گا۔'' وسعت آپ مائیلیلیم کی محبت میں خرج کر ہے تو کیوں کرائیل مراتب حاصل نہ کرے گا۔'' (احس الفتادی جلد 1 صفح 848-347)

جنة تحكيم الاست معترت مفتى احمد يارخان ميليا في ميليات كميا خوب قرمايا: شب ولادت بين سب مسلمان نه كيول جان ومال قربان ابولهب حبيها سخت كافر خوثى بيس فيض بإرها ب

# روایت مذکورہ پر منکرین میلاد کے اعتراضات اور ان کے تحقیقی جوابات:

اب تک ہمارے میا منے منکر میں میزا وصطفی منافظ آیا کی طرف سے پانچ اعتراضات سامنے آئے ٹیل اور وہ بیرانی :

- 1\_ بدوایت مرسل باس لیے قائل جحت فیس۔
- .2. يرخواب كامعاملد ب اورخواب جمت تيس موسق .
- 3۔ یقر آنی نصوش کے خذف ہے۔ کیونکہ قر آن مجید میں ابند تعالیٰ نے حالت کفر پر فوت ہونیوالوں کے بارے میں ارشاد فر مایا ہے:

#### فلايخفف عنهم العداب ولاهم ينظرون

"ان كىمغراب يىن تخفيف نىدكى جائے گى اور ندىتى ان پر نظر عمّايت ہوگ "

- 4- ابولهب في يبدكوني كريم سائة إين كى ولادت كوشت آزاد أين كيا تقد
- 5۔ میلا دالٹی مانٹی کی مزانا ابواہب کی سنت ہے۔ اب ہم ان اعتراضات کے ترتیب دارجواہات ہدیہ قار کین کرتے ہیں۔اس سے

بشرط ان يكون المرسل ثقة ولا يرسل الاعن ثقة وحجتهم ان التأبعي الثقة لايستحل ان يقول قال رسول الله تلفظ الااذاسمعه من ثقة.

تر جمہ: "دوسراقول یہ ہے کہ مرسل سیجی اور فائل استدلال ہوتی ہے۔ یہ تمن آئمہ ابوصنیف مالک اورمشہور تول کے مطابق احمد کا قول ہے۔ بشر صیکہ ادسان کرنے والا ثقة ہواور ثقہ سے ادسال کرتا ہو۔ ولیل بیرے کہ تقتہ تا ایک کی ثقتہ سے بغیر کیے کہرسکتا ہے کہ رسول القد مائیا آیا ہے نے یہ فرمایا:

(ج) قبوله بشروط ای یصح بشروط هذا عندالشافعی وبعض اهل علم.

تر جمہ : '' تیسر آنول ہے ہے کہ مرسل شرا کط کے ساتھ مقبول ہوگی ہیا ہام شافعی اور ووسرے بہل علم کی رائے ہے۔'' ( تیسر مصطح الحدیث اصفی 72) فیخ محبود الطبی ان کی اس عبارت نے یہ بھی واضح کرویؤ کہ امام احمد بمناخبل کے مرسل روایت میں دواتو ال ضرور ہیں۔ مگر مشہور تول یمی ہے کہ آپ کے نز دیک مرسل روایت

نول ہے۔

بعض احباب فوراً میہ کہ دیتے ہیں کہ مرسل روایت کو محدثین قبول نہیں کرتے ۔ تو اس سلسلہ میں بہری عرض ہے ہے کہ ان آئمہ اربعہ سے برٹرہ کر کون محدث ہے؟ بینسینا بیاوگ محدث بھی ہیں نجمتہ بھی اور فقتی بھی جن کی رائے بہر صور دوسرے محدثین پرغالب وفائق ہے۔ رہا ہیا کہ محدثین کے متعلق ہے کہنا کہ وہ مرسل کو کسی حال میں بھی قبول نہیں کرتے کئی فظر سے امام ابوداؤ وجوا کیک تنظیم محدث این فرماتے ہیں کہ:

اما المراسيل فقد كأن اكثر العلماء يحتجون بها فيها مضى مثل سفيان الثورى واو زاعى حتى جاء الشافعي مُعَامَّةً فتكلم في ذلك وتأبعه عليه احمد وغيرة ترجمه: "مراسل ساكم على مثل سفيان توري ما لك اور اوزاى يمي لوگ

کے اور امام شافعی کے زویک اس کی مقبولیت کی کچھشرا کط ٹیں۔ پڑے حافظ ابن عسقها فی علیہ الرحمة تحریر فرماتے ہیں کہ:

'' امام احمد کے ایک قول اور مالکی وحقی فقیهاء کے مطابق حدیث مرسل مطلقاً مقبول ہوتی ہے۔ امام شافعی یہ کہتے ہیں کدا گرکسی اور سند (خوا دوہ سند شصل ہویا مرسل ) ہے مرسل روایت کی تا ئیر ہوجائے تو وہ مقبول ہے ور مذہبیں۔'' (مزمدہ النظر بنٹرح نخیہ الفکر فی مطلح احدیث اهل ارٹز اصفحہ 37 –36

تر جمہ: "ناہ م الوصلیف المام مالک تمینیة کے فزویک مرسل روایت ہر حال میں مقبول ہے۔ دسی موات ہر حال میں مقبول ہے۔ دسی ہوری ہے کہ ارسال کمال وثو تی اعتباد کی وجہ ہے ہوتا ہے کیونک مختبول ہوری ہے اور اگر وہ روایت اس گفتہ کے فزویک مجھے شاہوتی تو وہ است روایت کرتے ہوئے بیٹ کہ رسول الندسائنڈی ہم نے بیفر مایا ہے ۔ الم مشافعی کے فزویک اگر کمی اور ڈرایعہ ہے مرسل کی تا نمید ہوجائے تو مقبول ہوگ اور اور وہ مرے کے مطابق مقبول اور دوسرے کے مطابق المعات شرح مشلوق)

شیخ محمودالعلمان استاذ کلینۃ الشریعۃ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ نے مرسل روایت سیکٹھلتی تین اقوال ذکر کیے جیں ۔ان میں ہے دوسرا اور تیسرا قول ان الفاذ میں بیان کرتے ہیں ۔

(ب) صيح: تحتج به عندالائمة الثلاثة في المشهور عنه

دوسری بات بیدے کہ بہاں دوباتیں ہیں ایک بیک حضرت عہاں رضی ا آیا جس میں ابولہب نے کہا تو بیہ کی آزادی کی برکت سے سوسوار کون تخفیف ہوتی ہے اور دوسری یہ کر حضرت عہاس رضی الشعند نے بیداری کی ۔ ا وذلك ان النبی ﷺ ویومہ الاثنیان و کانت تو بیا ہ ابالهب مولی با واعتقها ۔

ترُّ جَمَّهِ: '' که عَذَابِ مِی تخفیفُ کی وجہ سے که نبی اکرم منی ایکی سو ۱۰۰ م جو بے اور ٹریبہ نے ابولہب کوولاوت کی خبر دی انواس نے اسے آزاد ک (فتح الباری میں

تو بیصرف خواب نہیں ہلکہ محافی رسول تر جمان انقرآن کا ایک قول واجتماٰ دی ہونے کی وجہ ہے مرفوع کا درجہ رکھتا ہے۔

تیسری بات مید که معاذ القدید غلطاتهم کا خواب تھا تو حضرت عماس بند بیان بھی نہ کرتے اور اگر انہوں نے بیان کر بھی و یا تو دیگر صحابہ و تا ابھیل ا حالا فکدائی کوئی بات کتب بیس نہیں ملکت بھی نے اسپے تقل کر کے اس ۔ کیا ہے ۔

یہاں ایک سوال ریکھی کیا جاتا ہے کہ حضرت عہاس مٹاہنٹو ک ہا · · · اعتبارٹیس کداس وقت وہ حاسبے کفریش مجھے۔

اس کے جواب ٹیں گذارش ہیے کہ اوانا و واسلام لا بیکے ہتے کیونیا و

ا شترلال کر نے متر مگر جب امام شافعی تشریف لائے تو انہوں نے مرسل کے بارے میں اختلاف کیا اور امام احمد وغیرہ نے ان کی اتباع کیا۔'' (رسالہ ابی واؤد والی املی کے صفحہ 24)

ہم نے بیر تمام اقوال مرسل روابیت کے مقام کو واضح کرنے کیلئے ذکر کیے ہیں۔ اگرچہ ہی ری رائے علماء محققین کے ساتھ ہے جنہوں نے اعتدال کی راواختیار کرتے ہوئے فرمایا کہ:

''اگر ارسال کرنے والے کے ہارے میں معلوم ومعروف ہوکہ وہ تقدمشہور ہے بی ارسال کرتا ہے تو پھراس کی روایت متبول ہوگی درندٹیس ہ''

۲ حافظ صلاح الدين ابوسعيد ظيل التولى 761 هـ نے مرسل روايت كے متعلق ول اقوال ذكر كے بين اوران بين ہے بخارتول كي نظائد تي الفاظ بين كي ہے: سيابعها ان كان الهر سيل عرف من عادته انه لا يوسل الاعن ثقة مشهور قبل والا لا وهو الهختار

تر جمہ: ''ساتواں تول ہیہ کہ ارسال کرنے کی اگر عادت معلوم ہو کہ وو ثقتہ ہے ہی ادسال کرتا ہے تواس کی روایت مقبول ہو گی ورند ٹیس اور یکی تول مختار ہے۔''

#### دوسرااعتراضاوراسكاجواب:

اعتواض: اس روایت پر دوسرااعتراض به کیاج تا ہے که میخواب کا معاملہ ہے اورخواب جمت نہیں ہوئے ''۔

جواب: اس اعتراض کا جواب دیج جوئے محتق العصر منتی محمد خان قادری صاحب مذکله الفّالی تحریر فرماتے ہیں کہ:

''ااس سلسلے میں عرض میہ ہے کہ غیر نبی کا خواب واقعی جمت شرعی نبیس ہوتا اور ند ہی ہم اس روایت کو بطور جمت ذکر کرتے ایس بلکہ ہم تو بطور تا نمیدا ہے لائے بیں، کیکن یہ کہاں لازم آجا تاہے کہ اس سے کوئی فائدہ می نہ ہو۔قر آن نے فی '' وہ پخف جس نے رسول اللہ سائی آئی ہم ہے اسلام لانے ہے جب کو گی ہوت تنی اور پھر آپ کے وصال کے بعد وہ اسلام لایا۔ مشلا شوخی برقل کا قاصد تو اب وہ اگر چیتا بھی ہے مگر صدیث اس کی متصل ہوگی۔ کیونکہ اسٹیارروایت کا ہے لیمنی اس نے وہ روایت حضور میلان ہے کی ہے۔ اگر چہوہ بوقت قل مسلمان نہا۔ 'میکن بوقت اوامسلمان تھا۔''

(شرح المنية صلحه 26 محفل ميلاد پر إعترانسات كالملي محاسبة صلحه 84-71)

#### تيسرااعتراضاوراسكاجواب:

اعتداف ہے کیونکہ قرآن مجیر میں الفاق ہے کیونکہ قرآن مجیر میں الفاق ہے کیونکہ قرآن مجیر میں الفاق ہا ہے: الفاق الی نے حالت کفر پرفوت ہونے والول کے ہارے میں ارشاوفر مایاہے:

فلايخفف عنهم العذاب ولاهم ينظرون '' ان کے عذاب پٹن تخفیف ندگی جائے گی اور ندی ان پر نظر عمنایت ہوگی۔'' **جواب:**ال اعتراض کے جواب ٹین گذارٹی ہیے کیا است مسلمات سلم اکابر والمدومحدثين نے اس اعتراض كاڭلع قمع كرتے ہوئے فرما ياہے كەپدىنصور ني كريم مانيا إيهم کی خصوصیت ہے کہ جوٹل بھی آپ کے حوالے ہے ہوگا انشاقیالی اس کی وجہ ہے کافر پر بھی لفنل فرما تا ہے۔ اور ابولہب سے ہفتہ وارتخفیف السبب سے میں ہوئی کداس نے اپنی لونڈ کی ٹویید کو آٹر او کیا تھا، بلکہ ٹبی کر بم سؤیڈ ٹینز کی وار دے باسعادت پرخوشی منانا ای اس انعام کا یاعث ہے۔ اور اس کاعمل کافر ہوئے ہوئے گئی اس کے عذاب میں رہا بہت کا سبب بن گلیا۔ اللہ تعالیٰ میڈ بیس دیکھتا کے ممل کرنے والا کون نے بلکہ بیاد کھتا ہے کے ممل کس کے لیے کی عمیا ہے۔ اس سے غرض نہیں کھل کرنے والا ابولیب ایک کا فرخ کا کیونکہ اس ک ساری شفقتیں تو اینے صبیب مکرم مؤتاہیم کے ساتھ خاص ہیں۔ اور محدثین عضام نے روایت کا قر آن سے معارضہ کرتے والوں کے لئے اس روایت میں عملا تطبیق بیان کر کے "غور وَكُكُرُ" كي را و ہموار كي ہے ۔ يہان چندمحدثين كي تصريحہ ٿ پئيش خدمت بين: کے تقریباً دوسال بعد کا ہے اس لئے کہ ابونہ ہے بدر کے ایک سال بعد خواب میں حضرت عباس دانشان ہے اس کی ملاقات ہوئی حالاتکہ جب حضرت عباس دانشانہ بدر میں شرکت کیلئے آئے تورسول القدم آزائی ہے نے سحابے بیٹر مادیا تھا:

من لتى العباس بن عبدالمطلب فلايقتله فأنه اخرج كرها.

ترجمہ: "جوعباس بن عبدالمطلب کو پائے وہ اسے آل نہ کرے۔ کیونکہ وہ مجبور آ شریک ہوئے ہیں "۔ (انامل فی الاری "جد 2 من فی 128)

اس کی تا تیر اس واقعہ ہے بھی ہوتی ہے کہ جب بنگ بدر کے قید بیاں ہے رہائی پانے کے لئے فدریصب کیا گیا تو حضرت عماس جمائیڈ نے کہا:''میر سے پاس تو مال تُنیس''۔ رسول الله ماؤخائی بھر نے قرمایا:''اسے چھاا اس مال کے بارے بیس بٹاؤ جو ام فضل کودے کرائے بوڈ اس پر حضرت عماس نے عرض کیا:

النى بعثك بأنكى مأعلم به احداغيرى وغيرها والى لاعلم انكرسول الله.

تر جہد: '' مجھے لئم اس ذات کی جس نے آپ کوئن دیے کر بھیجا میر سے اور میر کی بیوی کے سوا اس بات کوکوئی ٹین جانتا تھا اور میں جانتا ہوں کہ آپ امتد کے دسول ہیں۔'' (اکاش جلد 2 سفر 123)

المستور المست

''اس حدیث بیں اس بات پر دلالت ہے کہ بعض اوقات آخرت میں کا فر کا عمل صالح بھی اے مفید ہوسکتا ہے لیکن یہ بات ظاہر قر آن کے مخالف ہے۔ 🖈 الله تعالى كافرمان ب

وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَبِلُوا مِنْ عَمَلِ (مورة القراتان: 23) "اورجو کھانہوں نے کام کیے تھے"

اولاً اس کا جواب بید یا گیاہے کدیے خبر مرسل ہے کیونک عرود نے بید ذکر شہیل کیا کہ کس نے بن سے بیان کیاا گراہے متصل تسلیم بھی کرلیا جائے تو یہ خواب کامعاملہ ہے شاید خواب و مکھنے والا اس کے بعد مسلمان ہوالہٰ ذاہیے جت کہیں۔

تا نیا اگراہے ہم تبول بھی کر اُس تو اس میں احتمال ہے ہے کہ (یہ کافر کا معامد نہیں) بلکہ صرف نی کریم من فائی آیا کے ساتھ فاص ہے۔ اس پر قصد ابوطانب ولیل ہے جو پہلے گذر چکا ہے کہ ان پر نبی کر پیم سوٹیا آپیر کی خدمت کی وجہ سے تخفیف ہو کی تو و وجہنم کے نجلے طبقہ ہ منتقل ہوکرسب ہے اوپرا گئے۔

ا مام ﷺ نے فرما یا کہ" کا فر کے بارے بین جو دارد ہے کہ اس کا عمل خیر باطل ہے۔اس کامعنی ہیہ کے کہ کافر دوز خ سے نجات یا کر جنت بیں واخل ند ہوگا۔ البية ممكن ہے كہ وہ اپنے اليجھے اعمال كى وجہ سے كفر كے علاوہ باتى جرائم كے عزاب مي حقيف يال'-

قاضی عیاض کہتے ہیں کہ ''اس بات پراجماع ہے کہ کا فرے اعمال سے اے نَفِّ مَا ر میں گے اور انجیس گفتنیں حاصل نہیں ہوں کیس اور نہ عذا ہے جس نقاوت ہے ''۔

میں (این ججزعسقلانی) کہتا ہوں یہ بات اس احتمال کوروٹیس کرسکتی جس کا ڈ کرامام میں ق نے کیا ہے کہ جو پکھے وار دے وہ تفر کے ساتھ متعلق سے تفر کے علاوہ گٹا ہول کے عذا ہے مثل تخفیف سے کول مانع ہے؟

اورایام قرطبی نے فربایا کر' عذاب میں شخفیف ابولھب کے ساتھ اور ہراس شخص کے ساتھ مخصوص ہے جس کے ہارے ش تص داروب ( مینی ہر کافر کیلے نہیں ) ''۔ وہاں این منیر ہے جاشیہ میں لکھا کہ'' یہاں دومعاملات میں ان میں سے ایک محال

ہے اور وہ یہ ہے کہ اطاعت کا فر کا اعتباراس کے تفر کے ساتھ کیا جائے گا کیونکہ اطاعت کے ليے ييشرط ہے كدائل بيل ارادو يح موجانا تكديد كافر بيل نيس إرادو يح

ووسرابيركه كافركواس كيمسي عمل يرمحض بطور فضل البي فائدو حاصل بمواسعة عقل محال مجيئي - جب بيضا نِطِع واضح بويَّئة وجاناج بيخ كما أريدا بولهب كاثو يبدكوا زادكرنا (ال کے مغری وجہ ہے ) مقبول اطاعت نہیں گرامتہ تعالی نے اپنے فضل سے اس پر تخفیف فر یا کی ہو ا جیسے کہ اس نے ابوطائب کے معالم میں فضل قربان عنداب ماننے یاشہ مانے والوزیا میں شريعت كالح ين-(مارئ على يبال بين آسك )-

میں (ابن چجوعسقلانی) کہتا ہوں کہا ہن منبر کی تغریر کا تقہ یہ ہے کہ پیفل (عذاب کا سم ہونا) اس ذات مبارکہ ک تعظیم کی وجہ ہے جس کیلئے کافر ہے ممکل ما:وا۔ ( تو پیکافر ك تعظيم ثين بلكه نبي كي تعظيم كي وجدية بهوا ہے ) - ( فق البر ري علد 9 اصفح 119 )

2: امام بررالدين من بين ميند في الله عن الماكورة بوعة مريد لكها الم فيهذا الحديث من الفقه ان الكافر قديعطي عوضا من اعماله التي ان منها قربة لاهل الايمان بالله كما في حق الي طالب غير أن التخفيف عن أني طألب وذالك لنصرة أني طألب لرسول الله بخ وحياطته له اوعدا وقيلهبله

" این حدیث ہے بیمسئلہ واضح ہور پاہے کہ بعض اوقات کا فرکو بھی اس کے ان ا قبال کا تواب مانا ہے جو اٹل اندان کینے قریت کا درجہ رکھتے تیں جیسے کہ ابوطالب سے حق بیں فرق صرف بدے کدا بولہب پر ابوطالب سے تخفیف کم ہے اور وہ اس کئے کہ ایوطالب نے آپ سُلَ مُزَیّنِتِم کی مدر وحفاظت کی اور البولىب نے عداوت کی تھی ''۔ (عمرة القرری جلد 20 ''خو 95)

یعتبل أیکون مایتعلی باالنبی ﷺ مخصوصاً من ذالك. ترجمه: "اس واقد كواس پرمحمول كيا جائے گا كه وہ اتبال جن كالعلق في كريم مؤسؤ پين كى ذات سے ہوأن كے ذريعے كافر كے مذاب ميں تخفيف موجاتی ہے۔" (الكواكب الدراري مهد 19 منو 79)

اس کے علاوہ امام سیوطی اوا مقسطلانی علامہ حلی ماامہ مجر عبدالہ تی زرق فی امام ابن جزری علامہ محرین یوسف صالتی شاکی علامہ این عابدین شاکی علامہ حسین بن و یارمحر بکری ا شخ عبد الحق محدث وہلوی و حافظ ابن قیم انورشاہ شمیری رشیدا تعدلد صید نوی عبدالتہ بن محمد محیدی ابراہیم میرسیالکونی ہور وحیدالز بان حیدرآ بادی نے بھی اس وا تعدلوش کیا ہے اور اس سے تخفیف عذاب پراشد لال کیا ہے

#### چوتھااعتراضاوراسکاجواب:

**اعتراض:** "ابولہب نے ٹو یہ کوئی کریم میں این کا داردت کے دفت آزاد ٹیمی ایا تھا"۔

جواب: "جوابْ گذارش بیا به کدنویه کی آزادی کے متعلق اہل بیر کے تیمن آرا ، بین ایک بیرکدابولہب نے آئیں جرسے کے بعد آزاد کیا تھا"۔

و وسری پرکسابولہب نے انہیں ٹی کریم سی تاہیز کی ولا است سے پہنے آزاد کر دیا تھا۔
اور تیسری پرکسابولہب نے تو پیدکو ٹی کریم سی تاہیز کی ولا دت کی توثی میں ای افت آزاد کر دیا لیکن اس کے متعلق میچ موقف میں ہے کہ ابولہب نے تو ہی کو ٹی کریم سل ایک کی ولا دت کے وقت ہی آزاد کیا تھا اس پر محدثین اور اہل میر کے تصریحات ملاحظہ فریا کی ا۔

1: مین بخاری کی روایت میں بیتصری ہے کہ ابولہ کے عذاب میں تخفیف کی وجہ کیا ہے؟ ''بعت قتی شویبہ نئے '' یعنی ثویب کی آزادی۔ اگر بیرآ زادی پہلے ہی آمل میں آ ہوتی یا جرت کے بعد ہوتی تو پھراسے یہاں پرعنت بنائے کا کیا مقصد؟ ن امام میملی میسید کلیج بین که: روایت میں ہے کہ: "ابولہب نے کہا: اقسیں نے تبہارے بعد آرام نمیں پایا سوائے اس کے کہ " تو بہلونڈی آزاد کرنے پر جھے اتنا پانی پلایاجا تاہے"۔

اور (یہ سیتے ہوئے) اس نے سابہ (شہادت کی انگلی) اور انگوشھے کے درمیانی فاصلے کی طرف اشار وکیا۔

تھیجے بخاری کے علاوہ ویگرروا پات میں ہے کہ اس کے اہلی خانہ میں سے جس فرونے اُسے بہت ہری حالت میں دیکھا تو اس نے کہا:'' میں نے تنہارے بعد کوئی آ رام نہیں پایاسوائے اس کے کہ ہرسوموار کے روز میرے عذاب میں کی کردی جاتی ہے۔

اس کی وجہ بیہ ہے کہ بی کریم سائٹا ہیل کی ولاوت سوموار کے دن ہو گی اور اُٹریبہ نے ابولہب کو آپ سٹٹائیل کی ولادت کی خوشخبری سنڈی کی اور اے کہا تھا: ''کیا مجھے پینہ چلا ہے کہ آمنہ سنام الشائیل کے ہال تیرے جمائی عبداللہ فرائنڈ کا بیٹا پیدا ہواہے؟''

> (اس پرٹوش ہوکر)ابولہب نے اس سے کہا: '' جا' تو آ زاد ہے''۔ اس (خوشی مزینے) نے اُسے دوز رخ کی آگ میس فائم و پہنچایا۔''

(الروش الأنف عليد 3 مسخم 99-98)

(4) امام بیکتی میسند تکھتے ہیں کہ:'' میدنصائص مصطفی سابھ آپائی میں ہے ہے کہ غارکو بھی آپ سابڑا پیم کی خدمت کا صلہ عطا کیا جاتا ہے۔

وهذا ايضاً لإن الاحسان كان مرجعه الى صاحب النبوة . فلم يضع.

ترجمہ:"اور بیان لیے ہے کہ ابولہب کے احسان کا مرجع ذات نبوت تھی اس لیجے اس کا گھل ضائع کمیں کیا گیا۔" (شعب الایمان جلد 1 "صفحہ 661) (5) امام کر مانی برین کی تھر پرفر ماتے ہیں کہ: 5: الم ثمر بن يوسف ما أي ثالي ما حب الفرز كوالي من يرفر التي تي كد: اختلفوا متى اعتقها فقيل اعتقها حين بشرته بولادة رسول الله تشاهوالصحيح.

تر جمہ: "الو بہ کی آزادی کے بارے میں اختلاف ہے ایک رائے یہ ہے کہ ولا وت بوی مائے یہ کے کہ ولا وت بوی مائے بیا ولا وت بوی مائے آیا کم کی بٹارت کے وقت اے آزادی بلی تکی کی رائے سے کے سے اس الحدی وارشاد جمد 1" فو 458)

### مخالفین میلا دکے مستندعلماء کی تصریحات:

اس کے بعد ہم ای اعتراض کا جواب ٹالفین کے معتبر دستند علاء کے حوالے سے دسیتے ہیں تا کہ خقیقت روز روش کی طرع عمیاں ہوجائے۔

1: حافظ این قیم نے لکھا ہے کہ:

ولها ولدالدين بي الشهرت به ثويبة ابالهب و كأن مولاها و قالت قد ولداليينة لعبدالله ابن فاعتقها ابولهب مسروداً به ترجر: "جب أي كريم من تايم كي ولادت مولى توثويب أو الهاب كو ولادت كى توشخرى دى اوركها كر" آج رات تيرے بحالى عبداللہ كے بال بيا مواجئ -

آنوا بوانب نے خوشی میں اسے آزاد کردیا۔'' (تخفۃ المودود ہا دکام المواد اصفح 19) 2: ان کے محدث اعظم نوا ب صدیق حسن خان مجو پالی نے لکھا ہے کہ:'' تو بہہ جسے ابولہب نے وقت بشارت ولا دت آنحضرت سل تؤلیج کے آزاد کردیا تھا'' (اشہامۃ العبر یا صفح 13)

3: ان وہا بیوں کے امام انصر ابرا تیم میر سیالکوٹی نے بھی بیٹسلیم کیا ہے کہ ''تو پید کو وناوت نبوی سائٹ کینٹری میں آزاد کیا تھیا جس کی وجہ سے ابولہب کو ڈواب 'ور راحت فی اور اس سے مخالف موقف کی تروید کی ہے۔ ملاحظہ ہو:

(سرة المعطل صلى 154 -155 الدشيه)

( منتج بناري جلد 2 اصفح 764)

2: ما فظاری کثیر دشقی کھتے ہیں کہ:

اعتقهامن ساعته فجوزي بذلك لذلك.

'ترجمہ!' توابولہب نے اسے ای وقت آزاد کردیا جس کی وجہ سے اسے جزا دی گئے۔'' (البدابیدوالحدیۂ جد2 'منح 273)

3 العام البوالقاسم بهلي ہے متحدوعلا ہفت وصاحاؤندا ابن ججرعسقذائی اور امام عینی نے بیہ روایت نقل کی ہے جس میں صراحت ہے کہ:

وكأنت ثويبة بشرت ابالهب يمولده فأتقها

تر جمہ: '' تو بید نے الولھب کو بشارت سنائی تواس نے اسے آزاد کردیا۔'' (الروش الانف جلد2' منو 9۔ 'خ الباری جلد9' سنو 145۔ عمرۃ القاری جلد2' سنو 54۔ 4: امام محمد بن عبدالہ تی زرقائی نے بھی دوسر سے دواقوال کورد کرتے ہوئے اسی قول . کوئلی انسی قرار دیا: چنانچ آپ لکھتے ہیں

(اعتقها) ابولهب (حين بشرته بولا دته عليه السلام) على الصحيح فقالت له اشعرت ان امنة قدولدت غلا مالا خيك عبدالله فقالها اذهبي وقيل انما اعتقها بعد الهجرة قال الشامي وهو ضعيف. وقدروي انه اعتقها قيل ولادته بدهر طويل

 الله تعالى كفضل وكرم بحضور في كريم من توايين كي نظر رحت بحضور فوت المظلم فضرت في عبد القادر جيلاني في توايد كي باطني فيض ، بزرگان وين وعود اشريف كروحاني اصرف اور والدين و اساتذو كي وعاول سے آئے كيم شوال (برموقع عبدا لفر) 1431 ميلا وصطفي من وعاول بوز بفت بعد از نماز عصر بيد كماب "ميلا وصطفي من تابين بربان مصطفى من تاب تعميل كو توقيد بعد از نماز عصر بيد كماب "ميلا وصطفى من تاب تعميل كو توقيد بعد از نماز عصر بيد كماب "ميلا و مصطفى من تاب " ميلا و معطفى من تاب المنظم من تاب المنظم من تاب المنظم ال

آج مسلمان عيد الفظر منارج إلى اليكن ميرك لئة آج الله تعالى في البيانشل من الميانشل من البيانشل من البيانشل من الميان عيد الفظر الودوم كاس كتاب كي يحين جويس في التقل الوقل شريف 1431 من 10 فرور 2010 مروز جعرات بعداز نماز فجرشوت كالتي - الاقل شريف 1431 من الوقل شريف 1431 من الموري 2010 مروز جعرات بعداز نماز فجرشوت كالتي -

میلادشریف کا سہانا موسم تھا۔ میراتی چاہ رہا تھا کے حضور نی تربیم سانیا یہ ہے میاد شریف پر پھوٹھوں، پھر موضوع کا انتخاب ایک اہم مسلاقات کیونک اس موضوع پر سام مسلاقات کیونک اس موضوع پر سام مسلفہ وظاف کے وفاتر کے وفاتر کے وفاتر کے وفاتر کے دون ترخر پر کردیں ہیں ۔ ای سوچ و بچار ہیں تھ کہ بر ے فات اسمیلاد میں چند موضوع بطور خاص "میلاد مصطفی میں چند موضوع بطور خاص "میلاد مصطفی میں نی نام آئے۔ جن ہیں سے یہ موضوع بطور خاص "میلاد مصطفی میں نی نام آئے۔ جن میں رسون القد موالی کی انظر رہا ہے مصطفی میں موجود ہے۔ اس موضوع پر کھھنے کی ضرورت بھی محسول کی کی کیونک میرے ناہم ہم موجود ہے۔ میں نے کتب کی اوراق کروانی کر کے مصوص مواد کومرت کرویا۔ موجود ہے۔ میں نے کتب کی اوراق کروانی کر کے مصوص مواد کومرت کرویا۔

سن کی بھٹے وفت میں نے اختصار کو محوظ خاطر رکھا، کیونکہ آج کل بڑی نائیں پڑھنے کا رجی ن ختم ہوتا جارہاہے۔ آگر سراراموا داکھا کیا جاتا تو کئی جلدول ٹن سے ہمل ہوسکتی تھی۔ میں اس وجدے آج دومید یں منارہا ہوں۔ آج کے دن ٹس بہت زیرا م ان تمام تصریحات ہے میہ بات پاہیہ جوت تک پہنچ گئی کہ ابولیب نے تو پیہ کو نجی کریم میزمائے بلز کی والاوت کے وقت بن آزاد کیا تھا اور یکی میچ موقف ہے اس کے طاود دوسرے دولوں موقف فلط بیں۔

> ان ممائل بیں ہے ذرا ڈرف ٹکائی ورکار یہ حقائق ہیں تماشائے لب بام نہیں

> > پانچواراعتراضاوراسکاجواب:

اعتواض: "ميلا دالني مان الآيا پرخوشي منا نا ايونهب كي سنت ہے" - جواب : "ميلا دالني سان آيا پائي پرخوشي منا نا ايونهب كي سنت ہے" - جواب : "ميلا دالني سان آيا پيلم كوسنت الولهي كبنا سراسر خلط اور جہالت كي انتها ہے - كيونك ايولهب نے آپ سان آيا پيلم كي و نا وت پر جوخوشي كا اظهار كيا تھا وہ ني جھ كرئيل بلكہ بھتي تجھ كرئيل الفيار كرنا توا ہے بلكہ بھتي تجھ كرنوشي كا اضبار كرنا توا ہے دولت ايمان نصيب بوجال "ليكن چونك ميلا وكي شبت حضور طان آيا پر كالم ف تھى اس ليے است محضور طان آيا پر تواب واقعي ہوگيا كہ تن مسلمان آپ سان ظائم آيا تواب واقعي ہوگيا كہ تن مسلمان آپ سان ظائم آيا ہو اين بلك اور الانبيا وسان ظائم آيا ہو اين اللہ اور الانبيا وسان ظائم آيا ہو تھي ايس اللہ اور الانبيا وسان ظائم آيا ہو تھي اللہ اور الانبيا وسان ظائم آيا ہو تھي اللہ اور الانبيا وسان ظائم آيا ہو تھا دورات تھا۔

ابولہب کی سنت تو وہ پوری کررہے ہیں جوا ہے بینوں کی ٹیوں اور بھی جول اور بھی جول کا المسلاڈ' ان کی پیدائش کی خوشیاں مناتے ہیں ، لیکن ٹبی کر یم سینٹائیم کے میلاد منانے پر فنوے جاڑتے ہیں۔ایسےلوگوں کواہے متعلق کچھ سوچنا چاہئے! اے چیٹم شعلہ بار فرما دیکھ توسیحا رہے جیٹس تیرا تی گھر نہ ہو

J.C.

# ماخذ ومراجع

ستناب هذا'' میلاد مصطفیٰ سن نایینم بزبان مصطفیٰ سن پیزیم'' کی تر تیب وقد و بین میس ورج ذبل کتب سے خاص طور پر استفارہ کیا گیا ہے ۔

| المثل                                                                                | 'تا پ          | فمبرثار |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| -زيل مين دب العلمين                                                                  | قرآن مجير      | 1       |
| المام الإعمد الشاكر بن اساميل بخارى: متولى 256 ه                                     | صحح بخاری      | 2       |
| ا مام مسلم بن عي ج تشيري: متونى 261 ه                                                | المعجوميلم     | 3       |
| ا مام البوداؤر سيمان بن افعت مجستاني: مثول 275 ه                                     | منتن أبود الأو | 4       |
| ا ما ايونسي محمد بن منتوبي ترخدي: حوثي 279هـ                                         | جائع ترندى     | 5       |
| المام الوعيد الرحمن احمد إن شعيب نسائي: متو في 303 ه                                 | استن فسا کی    | 6       |
| امام ابوعميدالله محمد بن يزيدان ، جيقز وين متو في 273 ه                              | سنن ابرنا ماجه | 7       |
| المام اتهر بين حتبل: متو في 241 ه                                                    | منداح          | 8       |
| ا، مولىالدى تريزى: مۇنى 742ھ                                                         | مشكو والهياتي  | 9       |
| ا مام ابوالقاسم سليمان بن احمر طبر اني: متو في 360 ه                                 | أمعجم الكبير   | 10      |
| حَافِظَ الوَّيْمِ الْهِرِينِ عَبِدَ الشَّاصَعْبِ الْنَّاصَةِ الْنَّاصَةِ لَلْ 130 هِ | هایة الادمیاء  | 11      |
| الإم الإيكراحية بن مسين يَعَلَى: متونى 458 هـ                                        | وليأس المدوة   | 12      |
| ا يام ابوطاتم كير بن م ن: مونى: 354 ه                                                | سيح ابن ميان   | 13      |
| امام ابوع بدالله محمد بن اساعيل بخاري: متو في 256 ه                                  | St. F.         | 14      |
| المام البورا وُرحيتهمان يمن را وُ وجِار ورطها كَي: مَتَوَفَّى 204هـ                  | مشدطیاسی       | 15      |
| حافظ الوشجار كشيروب بن شهروارديني                                                    | مندالفردوي     | 16      |

ہوں،شاید کہ میری 20 سالہ زندگی ش بہلی ایک عیدے۔

ہوں ہما یہ تد پیرس میں مار ورہدی میں جہت ہیں ہیں ہے۔
جو دیگر تغیی و تحریری مھروفیات آڑے کا کام جن رہج الاقل شریف میں کرتا رہا ہیکن اس کے
بعد دیگر تغییی و تحریری مھروفیات آڑے آئے گئیں، جس کی دجہ سے بیاکام کا سلسلہ بالکل
منقطع ہوگیا۔ پھر دمضان المبادک کے چند ونوں کو میں نے اس کام کے لئے نتخب کیا۔
مسودہ پر نظر شافی اور دیگر اضافہ جات کئے۔ پھر دمضان المبادک کے آخری عشر وہیں جھے
اپنے مرشد خانے آستانہ عالیہ ڈھوڈ اشریف ضلع سجرات میں اجتماعی اعتکاف کرنے کی
سعادت مصل ہوئی۔ اللہ کے فضل و کہا ہے میرابیاس جگہ پر ٹیسرااعتکاف تھا۔ آئ پھر
میں نے مسودہ پر نظر شانی کر کے اس کو کمال کردیا۔

اس کتاب کی تکمیل کے دوران میں نے دیگر تقلیمی مصروفیات کے علاوہ یہ چھ (6)
سمتا میں کمل کمیں۔ 1۔ جنت کے حسین مناظر۔ 2۔ جنت کی تکشیں۔ 3۔ موت کے
مناظر۔ 4۔ شان اولیا واحمۃ اللہ علیہ م ۔ 5۔ بیارے رسول سن تفایہ کی بیاری بیاری
باتیں ۔ 6 قرآن وحدیث کے بھھرے موتی ۔ اور ساتویں کتاب ' بدایة اسلمین من اطادیث سیدالرسلین سن تفویہ ' کامسودہ کھل ہوئے کے بالکل قریب ہے۔

اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاہے کہ وہ میری اس ادنی سی کا وٹن کو ایک بارگاہ میں قبول و منظور فریائے ۔ اس کومیرے لئے میرے والدین میرے اسا تذہ کرام ، اور میرے تمام ووست احباب کے لئے ذریعہ مجات بنائے ۔ آئین بجاہ طرویسٹین سٹی ٹاکھی تم

وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه وبأرك وسلم (خادم إسلام) محرتويرة درى دنالوق ذائر يكثر: دداره قاسم المصنفين آستان عاليه ؤهو داشريف تجرات و: قادر كي ريسري سغشرالتوطن پيرمولا وناله دا كاندكوك جميل موبائل: 0341.4165880

| 195                                                  |                                |    | 194                                                                   | <u>,</u>                          |    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|
| المام جلال الدين بن ابو يكرمبيوطي : منو في 911 ه     | فصالص کیری                     | 39 | حافلا ابو يكر تنثي                                                    | مجمع الزوائد                      | 17 |
| ا يام جازل الدين بن ابو بكرسيوطي :متوني 911ه         | ا در منور                      | 40 | المام ابوالقاسم مليمان بن الحرطبر الى: متوفى 360 ه                    | مستدا لشاميين                     | 18 |
| حافظ مماداندىن بن محرائن كثير: مولى 744 ه            | . تغییراین تیمر                | 41 | ا مام جلال الدين بن الي بكر سيوطى : متو في 1 91 مد                    | خصائص الحبيب                      | 19 |
| المام الويكر عبد أرزاق بن الأماء متوفى 211 ه         | الجزءالمفقوة كن مصنف عبدالرزيل | 42 | فَيْ ابوالفرعُ عبدالرحمن ابن جوزى: متو في 579 ھ                       | المنتظم                           | 20 |
| ىلىرىدىغلى ئان سلىمان القارى: متو ئى 1014 ق          | شرح شفاء                       | 43 | حافظا تماد الدين من تراسي كثيرة مؤتى 774 ه                            | البدابية الحديق                   | 21 |
| المام لاملى ئان سقال القارى: مثو في 1014 ھ           | مولدائروي                      | 44 | المام إيوا تقاسم على بن ألحس ائن عساكر؛ مثو في 571 ه                  | السير ةالمديلي                    | 22 |
| تَنْ المَا كُمُلِ مِن مُرَجُلُو لِي "مَوْلَى: 1162هـ | مشقب الحفاء                    | 45 | المام ابوعمدالرحمن احمد بن شعيب نسائل؛ متولى 303 هـ                   | سفن كبرى                          | 23 |
| المام على يمن بريان الدين حلي : متو في 1404 ه        | , أسير ة تحليب                 | 46 | المام الوكر احمد من مسين من على يشقى ومتونى : 211 ه                   | استن کیبری                        | 24 |
| الشخ محمد ويرمكري                                    | ٵ؞ڔؿٞٵٞ <sup>ڰ</sup> ڡؙ؈       | 47 | ا مام الويمرع بدالرز الى بن جام صنعانى: متونى 211 ھ                   | المعمد ا                          | 25 |
| المام الشاه ولى التدكدث و ويوى 1174 ه                | J. 1 6 2                       | 48 | المام البريعلى احمد بن على بن شخص موسلى: متو في 307 هـ                | مسند ايوالعفلي                    | 26 |
| مضورتموث واعظم فين عبدالقا درجيل في                  | برالبراد                       | 49 | المام حافظ احمد بن على بن جمر عسقلا في: منز في 852 هـ                 | ر الباري                          | 27 |
| ل <sup>ان</sup> غيدانني نا <sup>يا</sup> س           | الحديقة الندبي                 | 50 | ا مام يَكِي بن شرف أو دى: متو في 677 ه                                | أتهذيب الاساءوالهان               | 28 |
| ملتى عمنايت اللدكا كوروى                             | توارخ حبيباملد                 | 51 | حافظ شباب الدين احدين في الن جر مسقد في موفى 856 ه                    | تهذيب العبذيب                     | 29 |
| السيدمحد بنء وى الماكى                               | لذخاز المحدر سيخابين           | 52 | اه م بوالمجان الوسف من ال عبد مار حمد من مع في 742 ه                  | تهذيب الكمال                      | 30 |
| على مدفظ م الدين صين بن محدثي: متو في 728 ھ          | تشير عبثانا يوري               | 53 | المام جذال الدين بن إني بمرسيوطي امتو في 911 ه                        | حسن المقصد في عمل المويد          | 31 |
| الشيخ عبدالملك بن الي همّان عيثا يورى: متو لي 506 ه  | الرف مستى الزاية               | 54 | قاض ايوانفضل عماض ما تكي: متو في 544 ه                                | الثفاياتعريف حقوق لمصطفى مؤمنياتم | 32 |
| ابوالفرخ عبدالرحمن اين جوزي متو في 597 🕳             | الوفاء باحوال أصطلى الزنزيج    | 55 | علامةُ مُدَرُمَ قَالَى أَنْ عَبِدِ إِنْهِالَيْ مَعِلَى 1122 ه         | زرقاني على المواهب                | 33 |
| امام شياب الدين احمد بن تسطل في متولى :923 ه         | المواهب الدنيب                 | 56 | شَّ عبدالحق محدث و بوي: متولّ 1053 ه                                  | بداري لنهوة                       | 34 |
| اه م ايونې ففر ئن جرير جري: متو ني 310 ھ             | تا دن لمم والملوك              | 57 | مَوَا مِدْ لِمَا أَكُلُّ بِينَ سَلِيلِانِ القَرْرِي: مَوْ فَي 1014 هِ | مرقاة النفاقح                     | 35 |
| ابوالفرج عبدارجن بن على ابن جوزى: ستونى 597 ھ        | 7 الصفوة                       | 58 | نلامه تحرمهد کی فاری                                                  | مطالب المسرات                     | 36 |
| الإالفرج عبدار حمن بن اتعان رجب تنبلي: توفي 798 ه    | لها كنك المعارف                | 59 | المام بوالفضل شهاب الدين مير كود الوى: متولى 1270 ه                   | +                                 | 37 |
| ا مام عبدا مند بن عبد الرحن به متو نی 255 ه          | سنن داري                       | 60 | كددالف ؛ في معزت في احدر بندى: متونى 1034 ه                           | استشريف                           | 38 |

|     | Count with a co             |                                                           |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 83  | فح المغيث                   | علامه شيخ عبدالرحمن مناوي: متولى 902 ه                    |
| 84  | الاتتنبا وني سلاسل الاولياء | الشاوولي الشديمة ث د الوي: متو في 1174 ه                  |
| 85  | الترغيب والترصيب            | المام زكى الدين عبدالعظيم بن عبدالقوى منذرى:متوفى         |
|     |                             | 656                                                       |
| 86  | موطاامام مالک               | ا مام ما لك زن المس: متو في 179                           |
| 87  | شعب الايمان                 | ا مام ابو بكراحمه بن حسين بهيتي امتو في 458 ھ             |
| 88  | مشدهمیدی                    | ا مام ابو بكر عبد الله بين جميدي: متو في 219 ه            |
| 89  | مسندا ہوجوا ند              | ا مام ابوعوان ليعقوب بن اتحق: متو في 366 ه                |
| 90  | الشمائل المحديد التنظييم    | المام ابوتيسى كله بن يستى ترقدى: متولّ 279ھ               |
| 91  | منديزار                     | المام ابويكر احمد بن عمرو بن عبد الخالق بزار: متوفى 292 ه |
| 92  | تؤيرالحوالك                 | المام جلال الدين بن الي بكرسيوطي :مثو في 911 ه            |
| 93  | ستناب الاعتقاد              | الام ايو بكراحمه بن قسين بيتقى بمتو في 458 ه              |
| 94  | سيراعلام النبلاء            | المام شمل الدين تحدين عنان الذهبي : متو في 748 ه          |
| 95  | فيض القدير                  | علامه عبدالرؤف منادى: متو في 1003 ھ                       |
| 96  | النة                        | اشنخ ابو مكر مروين خواك شيباني: متونى 287 ه               |
| 97  | صدائق بخشش                  | ا يام احمد رضاخان محدث و بلوى: متو في 1340 ه              |
| 98  | مستندا بام إعظم             | امام اعظم الوحنية بعمان بن ثابت: متو في 150 ه             |
| 99  | معالم النزيل                | المام الوالحسين بن مسعود فراه يغوى: متو في 516            |
| 100 | تفيرمظهرى                   | على شاءالله يا كى پتى: متو نى 1810                        |
| 101 | تؤيرالمقهاى                 | سيدنا عبدالله ابن عهاس رضى الله عنها                      |
| 102 | تفسير جلالين                | علامه جلال الدين على والام جلال الدين سيوطى               |
| 103 | كنوز الحقائق                | علامه عبدالرؤف المناوي:مثو في 1003 ه                      |

|    | The state of the s | The state of the s |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 61 | الطبقات الكبرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | امام محمد بن سعد بن منع البهاشي البصري: التوني 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 62 | المندرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | امام ايوعبدالله محد بن عبدالله حاكم فيشابع رى متوفى 405 م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 63 | مواروالظمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | حافظاً ورالدين على بن الي بكريشتى: متونى 807 هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 64 | السير قالدوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الشيخ محمد بن اسحال بن يهار به متو في 151 ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 65 | الكال في الأرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | المام على جمد بن عبد الشريم شيها في جزرى: متو في 241 ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 66 | تارخ وشق الكبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | امام ابوالقاسم على بن حسن ابن عساكر: متو في 571 هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 67 | السير قالنوبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | البونيرعبدالملك بن صفام: متونى 213 ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 68 | المصنف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حافظ عبدالله بن محمد بن الي شيبه كوفي : متوفي 235 ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 69 | التحا الجوائع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ا مام جلال الدين بن اني بكرى سيوطى؛ متوفى 911 ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 70 | "كنزالعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | علامه على متى بن حيام الدين بهندى: متو في 975                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 71 | المعجم الاوسط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ا مام ابوالقاسم سليمان بن احمر طبر اني: متو في 360 ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 72 | المطالب العاليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حافظا جمد بن على بن حجر عسقلها في:متو في 852 ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 73 | جامع الاحاديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مولانا عثيف رضا خان بريلوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 74 | فتآوي رضوبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ا مام احمد رضاخان محدث بربلوی: متونی 1340 ھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 75 | متحل التقدين<br>"ملى التقدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ا مام احمد رضا خان محدث بريلوي: متونى 1340 ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 76 | اللالي المصنوعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الم م جلال الدين بن الي بكرسيوطي: متوفى 111 ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 77 | المعجم الصغير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ا مام ابوالقاسم سليمان بن احمر طبر اني متو في 360 ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 78 | شرح سيحمسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | على سفلام رسول سعيدي بدظفه العالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 79 | تطهيرالحناب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ا مامشهاب الدين احمد بن جُرِي : متو في 973 ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 80 | تدريب الراوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | امام جلال الدين بن ابو بكرسيوطي :متو في 911 ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 81 | كتأب الاذكار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | امام کی الدین ابوز کریاین شرف نوری: متو فی 676 ہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 82 | اختضارعلوم الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حافظ تما دالدين بن تراين كثيرا متوفى 774 ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 100                                                                                                               |                              |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
| المام البونجمة حسين بن مسعود إنذى: منز في 516 ه                                                                   | الثرحالنة                    | 123 |
| في ابوعمان معيد بن منسور اراني اعمل 227 م                                                                         | أسنن                         | 124 |
| المام قمر بن اور يس شافعي: متولى 204 ه                                                                            | المستد                       | 125 |
| حافظ شمى الدين محمر بن احمر وهي استولى 748 مد                                                                     | ميزان الاعتدال               | 126 |
| ا مام احمد بن مجمد طحاوى: متو في 321 %                                                                            | مشكل الآثار                  | 127 |
| ا مام ابوعبدالله محمد بن انصار: متو في 671 ه                                                                      | । भूजा अवादाण                | 128 |
| امام محد بن يوسف بنها ني: متو ني 135 ه                                                                            | مجية الشامل العالمين         | 129 |
| علامه يوسف صالى شافعى                                                                                             | سل العدى والرافاد            | 130 |
| المام كريوسف بتحانى: متونى 1350 ھ                                                                                 | جوابر أبهار                  | 131 |
| ابوالحقائق علامه غلام مرتشني ساتى مجددي مدخله العالي                                                              | آ دُميا (منا عي              | 132 |
| علامه مفتى محدخان قادري مدخله العالى                                                                              | محفل میااد پر اعتراضات کا    | 133 |
|                                                                                                                   | علىماب                       |     |
| علامة عبدالي بكعنوي                                                                                               | لآوي ميدالي                  | 134 |
| المام شمل الدين محر بن عثم ان الذهبي :منو في 748 ه                                                                | الموقظة لي علم الديث         | 135 |
| حافظ شهاب الدين احمر بن غلى ابن جرعسقلالي: متوفى 852 ه                                                            | فزهة التقريش الهوالل         | 136 |
| فيخ عبدالحق محدث د الوى: مثل 1053 ھ                                                                               | اللمعات                      | 137 |
| الشيخ محمود المعلمان                                                                                              | تير مصطع الديث               | 138 |
| المام جنّال الدين الي بكرسيوطي : متولّى 911 ه                                                                     | شرح الفيه                    | 139 |
| المام بدرالدين الوقر تحود بن احمد يني الموقر تحود بن احمد ين الموقر تحود بن احمد ين الموقر تحود بن احمد ين الموقر | عدة القارى                   | 140 |
| يام يكي                                                                                                           | الروض المانف                 | 141 |
| ا بوالحقا كلّ علامه غلام مرتضى ساقى مجدوى مدخله العالى                                                            | فضور ساخية يتم ما لك والماري | 142 |
|                                                                                                                   | +                            |     |
|                                                                                                                   | +                            |     |

|     |                           | The second secon |
|-----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 104 | كتبأب الثقات              | امام ابوعاتم محمر بن حبان: متو في 354 ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 105 | الاحاديث المخاره          | الشيخ محمد بن عبدالواحد مقدى جعلى بمتونى 243ھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 106 | تاريخ جرجان               | الشَّخُ الِولَةَ المُعْمَرُ هِ بن يوسف تِرْ جِالْي: متولَّى 428 هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 107 | الحاوي للغناوي            | ا مام جلال الدين ابو بكرسيوطي إمتو في 911 ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 108 | الاستعاب في معرفة الاسحاب | عافظ ابوعمرو بوسف بن عبدالله بن عبدالبر: متوفى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |                           | ø463                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 109 | الاصاب                    | حافظ احمد بن على اين حجرعسقل في:متو في 852 ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 110 | جا مع الما حاويث          | لهام جلال الدين بن ال سيوطي : متو في 911 ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 111 | التمهيد                   | المام الويوسف بن عبدالله بن عجد ابن عبدالبرا متوفى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |                           | په 463                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 112 | مستدعيد إن حميد           | ابونگه بن اکی عبد بن تمید استونی 249 ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 113 | المستد                    | آمام ابو بكريم بن بارون الروياني: متونى 307 ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 114 | ट्रेंधारी                 | مفتی احمہ پارخان نیسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 115 | الجامع الصفير             | ا مام جلال الدين بن الي بكرسيوطي: متو في 911 ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 116 | سغن دار تطنی              | ا مام على بن عمر دارقطني: متو في 285 مد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 117 | المستعد                   | الشيخ الحق بن رايمورير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 118 | جامع العلوم والحكم        | قيع الوالفرع عبدالرحمن بن احمد اين رجب حنبلي: متوفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |                           | <sub>a</sub> 795                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 119 | سنن صغرى                  | الم م ابو بكراهمه بن تسيين يَسَقِّى: متو ني 458ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 120 | اسنن الماثؤره             | ا يام تحدين ادريس شافعي: متونى 204 ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 121 | المغنى                    | شيخ ابو محرعبرالله بن احمر مقدى: متو في 620 ھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 122 | صفائح الجين               | امام احدر مناخان محدث بریلوی: متونی 1340 ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|     |                                                                                          | تب علما ءمنکریین میلا د           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 143 | تحفة المولور                                                                             | اين تي جوزيه تو ل 751 ه           |
| 144 | الآدى تذيرب                                                                              | نذ يراحم د بلوي                   |
| 145 | الآدى ثائي                                                                               | ثناءاللها مرتسري                  |
| 146 | البادية شاريب                                                                            | عبدالشارد بلوي                    |
| 147 | فآوی علائے المحدیث                                                                       | عبدالقدرويزى                      |
| 148 | مخقر بيرة الرسول                                                                         | عبدالله بن محد بن عبد الوباب مجدى |
| 149 | الشمامة العنبرية                                                                         | نواب صدیق حن خان مجو پالی         |
| 150 | تيسرالباري                                                                               | وحيد الزيان حيدمآ بادى            |
| 151 | يرة المصطفى                                                                              | ايراتيم ميرسيالكوني               |
| 152 | سلسلها حاديث الصحيحه                                                                     | ناصرالدين الماني                  |
| 153 | صلوة الشيخ                                                                               | عبدالله عقيف                      |
| 154 | احسن الكلام                                                                              | عبدالغفوراش ي سيالكوني            |
| 155 | ميك النخام                                                                               | نواب صداق حن مجو پالی             |
| 156 | ھاشية في الشيانية الله على الشيانية الله الشيانية الله الله الله الله الله الله الله الل | ز بير على ز ئي                    |
| 157 | البريها                                                                                  | يشر سلقي                          |
| 158 | الوسل                                                                                    | عاصراليدين الباني:منو في 1420 ه   |
| 159 | مجموعة الفتوى                                                                            | اين تيمية عولي 728 ھ              |
| 160 | نشر الطيب                                                                                | اشرف على تفانوي                   |
| 161 | فضاعل اعمال                                                                              | <i>ذکر</i> یا سبار نیوری          |
| 162 | العطورا أجموعه                                                                           | ذكر يا جبار نيوري                 |
| 162 | احسن الغناوي                                                                             | رشيداحمد ديد بندي كراچوي          |





